

# تفصيلات كتاب

نام كتاب .....ن ميلادنامه

تصنیف مسسد حضرت ابوالحسنات سیدعبدالله شاه نقشبندی و قادری

قیمت ایک سوپجیس رویئے۔

طباعت .....طباعت

ناشر



كالمناج المناك المناطب المناطبة

PHONE: 24562203, 24521777, 55710230



## فهرست مضامین میلا دنامه

| صفحهنمبر | عنوانات                                                                                 | ابواب وفصول |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
|          | حمرونعت                                                                                 |             |  |  |  |
|          | یاب اول                                                                                 |             |  |  |  |
|          | نور میں علی کے بیدا ہونے سے لے کر حضرت آدم کو تفویض ہونے کے بیان میں۔                   |             |  |  |  |
| 11       | تمام کا سات کی تخلیق سے پہلے نور محمدی علیہ پیدا ہونا۔                                  | فصل ۔ ا     |  |  |  |
|          | نور محمدی علیقی سے ساری کا نئات اور عشق محمدی پیدا ہونا۔                                |             |  |  |  |
| 11~      | الله تعالی کا ورمبارک پرطرح طرح کی سرفرازیاں فرمانا۔                                    | فصل ۔ ۲     |  |  |  |
| 14       | نورمبارک کاسرفرازیوں کے شکرانہ میں دوگا ندادا کرنا۔                                     | فصل _ ۳     |  |  |  |
|          | نورمبارک علیه کامت محمدی کی مغفرت جاہنا۔                                                |             |  |  |  |
|          | نورمبارک سے تخلیق عرش اور تخلیق قلم اور تخلیق جنت                                       |             |  |  |  |
| 14       | ان حالات کی صراحت جوقلم بننے کے بعدواقع ہوئے۔                                           | قصل _ ہم    |  |  |  |
|          | ان اعمال کی صراحت جوجنت میں جانے کے لئے ضروری ہیں۔                                      | •           |  |  |  |
| ۲٠       | نورمبارک علی کا پیدائش کے ساتھ ہی تبی ہونا۔                                             | فصل _ ۵     |  |  |  |
|          | تمام انبیاء کانورمبارک پرایمان لانا۔                                                    |             |  |  |  |
|          | روز میثاق السک بر بم سے جواب کے وقت تمام انبیاء کا نور محمد اللہ کے جواب کا منتظر رہنا۔ |             |  |  |  |
|          | حضور علی کی دیگرانبیاء برفوقیت و برتری ــ                                               | i           |  |  |  |
| rr.      | نورمبارك مي خليق خليفة الله                                                             | هل _ ۲      |  |  |  |
|          | ضرورت خليفة الله.                                                                       |             |  |  |  |
|          | عطائے عشق ومحبت.                                                                        | أوا         |  |  |  |
| 12       | نور محمدی علی کے حضرت آدم کو تفویض کیئے جانے کے بیان میں۔                               | 2 - 02      |  |  |  |

|             | ابلیس کی دھوکہ دہی کاتفصیلی ذکراور ممراہ کرنے کی فطرت کا ہیان۔             |                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>rr</b> . | ابلیس کی سرکشی اورانسان وشمنی                                              | نصل ۔ ا            |
|             | انسان کوشیطان سے دشنی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قامید حضور علی سے دوستی کرنے |                    |
|             | کی ترغیب۔                                                                  |                    |
| hala.       | شیطان کی سرکشی اور تکبر کا تقابل خاصان خدا کے عجز ہے۔                      | فصل - ۲            |
| ra          | الله تعالیٰ ہے محبت میں ابلیس کی ناکای۔                                    | فصل ۔ ۳            |
|             | ابلیس کی ابتدائی خطاوک پرخدا کا درگذرفر مانا                               |                    |
|             | ابليس برالله تعالى كاعماب ـ                                                |                    |
| ۳۲          | آ دم کی خطاء اور ابلیس کے گناہ پرسوالات اور ان کے جوابات کا تقابل۔         | قصل _ سم           |
| ۳۷          | آ دمٌ کی توبه کی قبولیت اورابلیس کی توبه کی عدم قبولیت کی تفصیلی بحث۔      | فصل ۔ ۵            |
| ۳۹          | ابلیس کے معتوب ہونے کے باوجود قیامت تک زندہ رہنے کی دعاء قبول ہونے کی      | فصل ۔ ٢            |
|             | وجوبات_                                                                    | -4                 |
| <b>(*</b> + | ابلیس کا عالم عالل زاہد عوام وخواص کو بھٹکانے کا ارادہ۔                    | فصل _ 2            |
| <b>~</b> ∠  | الله تعالی کے ابلیس سے ارشادات۔                                            | نصل ۔ ۸            |
| ۵۱          | شیطان جیے سرکش کو پیدا کرنے غرض وغایت _                                    | فصل ۔ ٩            |
| ۵۳          | ابلیس کے فریبول سے بیچنے کی تداہیر۔                                        | فصل - ١٠           |
|             | باب سوم                                                                    |                    |
|             | حضرت آ دم علیدالسلام کوابلیس کی دھوکہ دہی کابیان۔                          |                    |
| ۵۸          | الله تعالی کوابلیس سے وشنی کی وجه۔                                         | فصل _ ا<br>:       |
| ۵۹          | آدمٌ کا اپنے کو حضور علی ہے برتر خیال کرنا۔                                | قصل <sub>-</sub> ۲ |

| 1.   | ابلیس کی حضرت آ دم کوفریب وہی ۔                                                    | فصل <sub>-</sub> ۳ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 44   | آدم کا بلیس کے فریب میں آکر نافر مانی کرنااوراس کے منحوس اثرات ۔                   | فصل _ سم           |
| 40   | حصرت آدم کاعرش پربعض تحریرات دیکھ کرہونے والی لغزش کے خوف سے پریشان ہونا۔          | فصل ۔ ۵            |
|      | لوح محفوظ پرمر دودیت کی تحریر د مکی کرفرشتول کاپریشان مونا. دو گنهگارول کاجواب اور |                    |
| 1    | ایک کی مقبولیت اور دوسرے کی مردودیت ۔                                              |                    |
| 44   | حضرت آدم عليه السلام كے زمين پر اتر نے كابيان-                                     | فصل ۔ ۲            |
| ۸F   | اولادآ دم کو بے شار گناہوں کے باوجود جنت ملنے کے ذرائع۔                            | فصل - 2            |
|      | باب چہارم                                                                          |                    |
|      |                                                                                    |                    |
|      | نورمبارک علیہ کے ساتھ حضرت آدم سے لیکر ولادت باسعادت تک پیش آنے                    |                    |
|      | والے واقعات۔                                                                       |                    |
| 41   | الله تعالی سے آدم کی دوری کی وجہ سے اُن کی کی روح کی بے قراری اورالله تعالی        | فصل ۔ ا            |
|      | كاتسكين دينا_                                                                      |                    |
| 21   | نكاح آدمٌ اورمهر قوا                                                               | فصل ۔ ۲            |
| 24   | حضرت شيث كوحضرت آدم كي وصيت -                                                      | فصل _ ۳            |
| 40   | حضرت ہاشم ' حضرت عبدالمطلب 'حضرت عبدالله میں نور محمدی علیقیہ کی برکات۔            | فصل _ سم           |
| ΔI   | شب میلاد کی فضیلت اور وقت ولادت کی خوشی۔                                           | فصل ۔ ۵            |
| ۸r   | حضور عليه كي ولادت كي خوشي منانے كا ثبوت                                           | قصل _ ۲            |
| ۸۵   | سرکارا قدس میلائی کاشکم آمنہ میں تشریفلانے سے ولادت باسعاوت تک                     | فصل _ 2            |
|      | کے واقعات ۔                                                                        |                    |
| 1+1" | علية شريف وسرايات مبارك صلى الله عليه وسلم                                         | فصل ۔ ۸            |
| 1+4  | اسم مقدی محمد علی اور برکات                                                        |                    |
|      | الم مقدل عر عليك معدل الدر بره ت                                                   | فصل _ 9            |

|       | ال پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | و مثالته سرا المحمد الماغ في و عام و ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|       | حضور مثلاث کے رسول بنا کر بھیجے جانے کی غرض و غایت ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 114   | مال داروں کو پیغیبر نہ بنانے کی وجوہات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فصل ۔ ا  |
|       | نبی اور ولی ہونے کی دولت کاعوام سے مخفی ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | d        |
| ITT   | وولت مندوں کو پیغیبرنہ بنائے جانے کے دلائل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نصل ۔ ۲  |
| Irr   | حضور ملاقع كالنشاء رسالت كامل طور پرادا كرنا ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فصل۔ ۳   |
| 119   | نور مدایت کی خصوصیات اور تا کرات به بیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل ۔ ہم |
| 100   | انتباع ومحبت نبي عليضه كى تفصيلات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فصل ۔ ۵  |
| 11"9  | حقیقی محبت اوراس کے ثمرات وفوا ئد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فصل ۔ ۲  |
| 111/1 | احکام خداوندی پڑمل کرنے کے لئے حضور اقدس کونمونہ بنانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فصل۔ ک   |
| 101   | حضور عليه كعظمت كاديكرانبياء كي عظمتون سے تقابل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل ۔ ۸  |
| MA    | اتباع اور بیروی کے لئے ہم جنس ہونے کی ضرورت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نصل ۔ 9  |
| 122   | حضوراقدس عليلة كامت كي خاطر تكاليف الثمانا ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نصل ۔ ۱۰ |
| IAI   | امت مرحومہ کوحضور علی کے غلام بننے ' اور کامل پیروی کی ترغیب کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نصل _ ۱۱ |
|       | سركاراقدس كى دنياوآ خرت مين شفقتون كابيان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 194   | حضور علی کے اس امت برحقوق ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نصل ۔ ۱۳ |
|       | (۱) حیات النبی علی تا قیامت کے ثبوت اور برکات ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غاتمه    |
| 119   | شجرهٔ حضرات نقشبندیی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 441   | شجرهٔ حضرات قادریه "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|       | *** \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \ |          |
|       | ••• ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

(ميلاد نام الدينام المستعبد الله عنام الله عنا

# بِشِمْ اللَّهُ الْهِ الْهِ الْهُ الْكُريُم







وَهُواَلَّذِى آنُشَاكُمُ مِنُ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُستَقَرِّ وَمُستَوَدَعٌ قَدُفَصّلُنَاالأياتِ لِقَوم يَّفُقَهُونَ ٥

(سورہُ انعام ب ٤ ع ١٨) اور وہی قادر مطلق ہے جس نے تم سب کو ایک تنِ واحد (آدم علیہ السلام)
سے بیدا کیا، پھر (ہر ایک شخص کیلئے ) ایک وقت مقرر ہے (کہ اس وقت تک دُنیا میں رہے ) اور (مرے بیچھے )
سونچ، (یعنے دُن کیے جانے کی جگہ) جولوگ (بات کو ) بوجھتے ہیں ان کے لیے تو (ہم اپنے قدرت کی ) نشانیاں
(خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں )

الله تبارک و تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے آئینہ رکھا ہوا ہے جس کا جی چاہے منصد کیھے لے ، اس پر بھی اگر کوئی نہ دیکھے تو اس کا قصور ہے آئینہ کیا کرے۔

اییا ہی تمام مخلوق آئینہ ہے اس میں خدائے تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں ، اگر کوئی نہ دیکھے تو اس نہ دیکھنے والے کا قصور ہے۔

دُور کیوں جاتے ہوایک انسان ہی کو دیکھ لو، بے گنتی خدا کے بندے آئے گئے اور آئیں گے۔

## هُوَالَّذِي اَنُشَاكُمُ مِنُ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ

ان سب بندوں کو ہم نے ایک ذات آ دم سے بنایا

انیان کے حالات پرغور کروکس قدر مختلف ہیں ، کوئی گورا ، کوئی کالا ، کوئی دبلا ، کوئی موٹا ، کوئی لانبا، کوئی کوتاہ ، کوئی عقل مند ، کوئی احمق ، کوئی امیر ، کوئی فقیر ، غرض ہزار ہااحوال ہیں۔

فَمُسُتَقَرٌّ وَّمُسُتَوُدَع "

پھر ہرایک شخص کے لیے ایک وقت مقرد ہے

پھرکوئی باپ کی پیٹے میں بطورِ امانت رکھا گیاہے، تو کسی کو مال کے پیٹ میں ٹھیرایا ہے، اگر کسی کو دُنیا میں چندروز کے لیے رکھا ہے تو کسی کو مدت دراز کے لیے قبر میں سلایا ہے، ان سب میں اس کی قدرت کا جلوہ نظر آئے گا، اگریہاں کی قدرت کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے، اللہ تعالی پھر فرما تا ہے:

قَدُفَصَّلُنَا الْآيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفُقَهُونَ

بیسب سمجھ دارلوگوں کے لیے ہے بے مجھوں کے لئے پچھ بھی نہیں

اگر کوئی پیشبہ کرے کہ تمام انسان ایک ذات آ دمؓ ہے نہیں ہے ہیں بلکہ آ دم اور حوا علیما السلام دونوں ہے

بع ہیں۔ پھرخدائے تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے سب انسان کوایک ذات سے بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟

اس کا جواب ہے کہ سب انسان ایک آدم ہی سے بنے ہیں وہ اس طرح کہ جب آدم علیہ السلام بن چکے اور جنت میں ان کورکھا گیا کوئی ہم جنس نہ ہونے سے بے لطفی ہور ہی تھی ایک روز آدم علیہ السلام پر نبیند کا غلبہ تھا ، آدم سور ہے تھے کہ آپ کی بائیں پھسلی سے حوا بنیں ، اس طرح اصل میں تو ایک ذات آدم ہی کی ٹھیری ، حوا بھی آدم ہی سے بنیں ، آدم اور حوا کے ملنے سے تمام انسان بنے گر اصل پر غور کریں تو سب آدم ہی سے بنے

ہیں۔اس کیے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے'' ہم انسان کو ایک ذات آ دمؓ سے بنائے''۔

انسان کی تخلیق اور بناوٹ کے اقسام اوپر بتادیئے گئے ۔ اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پرغور کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے انسان پراحسانات اور انسان کی ناشکری پرغور فر مائیے۔

انسان ہے اللہ تعالی کا خطاب:-

او بھولے ہوئے انسان! جیسا تو ہم کو بھولا ہے ایسا ہی اپنے کو بھی بھولا ہے اگر تو ذراغور کرتا تو جھ کو میرا پیتہ لگ جاتا اور میری قدرت اور عظمت کی تصویر تیرے آنکھوں کے سامنے کچھ جاتی ، تجھ کو معلوم ہوجاتا کہ میں کیسا قدرت والا ہوں اور کیسی عظمت والا ہوں۔ایک'' عن ساری کا کنات بنایا اور خاک سے تیرا پتلا بنایا ، اور جس جس کی ضرورت تھی وہ سب کچھ دیا۔ اس سے میرے علم کا پیتہ لگتا ہے کہ میں کیسا علم والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیسا قدر داں بھی ہوں کہ تجھ جیسے کو اپنا دوست بنایا اور میں خود تیرا دوست بنا، مگر افسوں کہ تو ہڑا ہی ناشکرا انکلا۔

جس طرح کہ کوئی نالائق غلام اپنے مالک کی مہر بانی دیکھ کرجرائت کرنے لگنا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ برابری پر آجاتا ہے ، مالک کے حقوق کو پائمال کرتا ہے اور مالک کا کوئی حق ادا نہیں کرتا۔ ایسا ہی تو ہماری اس مہر بانی کی وجہ ہمارا انکار کرتا ہے اور ہمیشہ ہمارے خلاف پر تلار ہتا ہے۔

اوبے کس و بے بس انسان! معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی ہستی بھول گیا، تخفیے اپنی نا جاری اور مجبوری یا دنہ رہی ،
کیا تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی عاجز ہے؟ ذرا اپنی اصلیت کو تو دیکھ تو خاک تھا اور نطفہ، جب دُنیا میں آیا تو مجبور ایسا
کہ مھی تک اڑانے کی قدرت نہ تھی ، اور جب جوان ہوا تو سمجھا ہم بھی کچھ ہیں ، لگاما لک ہی کا انکار کرنے اور
ہیشہ اس کی مخالفت کرنے۔

اب بھی انسان کے اندر ذراد تکھو، پیٹ میں گو ہ بھرا ہوا ہے اور مثانہ میں پییٹاب، رگول میں خون ، ناک میں ریٹ ، کان میں میل ،منھ میں تھوک ،اییا معلوم ہوتا ہے کہا لیک نجاست پر چمڑا مڑا ہوا ہے۔

اے انسان! تیرے سے وہ چیز نکلتی ہے اور تو اس کو اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے جس کے دیکھنے سے کراہت آتی ہے اور اس کی بوجان لیتی ہے۔

حضرت علی رضی الله عند، فرماتے ہیں کہ عورت تیرے لیے طرح طرح سے آ راستہ ہوتی ہے اور تو سب چھوڑ کراس کی نجس جگہ کا ارادہ کرتا ہے۔اے انسان حضرت کے اس مقولہ سے اپنے پرغور کیا کہ تیری ذہنیت میں نجاست اور نجس مقام کس طرح جم گیا ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

طرح طرح کی بیاریاں تیرے پیچھے گئی ہوئی ہیں ،اگرایک رگ میں دردا تھے تو تجھ سے سدھارنہیں ہوسکتا ،اور تو مجور ہوجا تاہے ، دیکھ یہ تیری ظاہری حالت ہے۔

ذراا پنے باطن پرغور سیجیے تو معلوم ہوگا کہ یا تو جانور ہے یا درندہ ، جانوروں جیسے کھانے پینے ، جماع کے خواہشات اور جسمانی لذات کے ظلمات ہیں ، یا درندہ پن کے عادات ۔ البتہ ایک چیز تیرے پاس ہے جس کے سامنے فرشتے بھی ہیج ہیں اس کے سبب سے ایک عالم میں تیری دھوم مچی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے گر ہائے تو اس کوجس سے تیری چا وہ ہے ، وُنیا میں تیرا دل بھنسا ہوا ہے ، جب تو خدا کے طرف سے منحہ بھیرا ہوا ہے ، وُنیا میں تیرا دل بھنسا ہوا ہے ، جب تو خدا کے سامنے آتا ہے تو اس طرح آتا ہے۔

اِذِالمُجُرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُ وُسِهِمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ (سورہ سجدہ پ ۲۱ رکو ۲۲) جب مجرم ہارے سامنے آئیں گے شرم کے مارے سروں کو نیچ جھکائے ہوئے رہیں گے۔

#### لغت

ہائے انسان! تیری میرذلیل حالت دیکھی نہیں جاتی ،اس لیے غافلوں کو چونکانے جانوروں کوآدمی بنانے ، درندوں کوسلے گل ، سیاہ دلوں کونورانی دل بنانے ۔

آمندگی گود سے ایک چاندنکل کرسونوں کو جگایا ، غافلوں کو چونکایا کہلوگو! تم جانور نہیں ہو ،تم جانور نہ بنو ،تم درندہ نہیں ہو ،تم درندہ پن چھوڑو ۔تم سیاہ دل لے کرنہیں آئے ہو ،تمہارا دل سادہ تھا ، دل کوچلا دے کر ، اس کو نورانی بنا کر ،مظہر تجلیات بنانے کے لیے آئے ہوتو دل کومظہر تجلیات بناؤ \_

تو آل دست پرور مرغ گنتاخ نو وہ ہاتھوں پر پلا ہوا گنتاخ پر ندہ ہے کہ بودت آشیال ہیروں ازیں کاخ ن تیرا گھونسلا تو اس محل سے ہاہر تھا چرازاں آشیال ہے گانہ گشتی ن کیا ہوا تجھے کو تو اپنے اصلی مقام کو کیوں بھولا چودوناں چغد ایں ویرانی ویرانہ گشتی ن چند کی طرح اس ویرانی ویرانی میں کھنس گیا

ميلانام العمدة العالمة المعمدة العمدة العالمة العالمة المائة الما

جس کے تم پہلے مونس تھے یہاں بھی اسی کے مونس بنو۔

فِیُ مَقَعَدِ حِدُقِ عِنُدَ مَلِیُكِ مُّقَتَدِرٍ (سورهُ قمربِ ٢٥ع٣) (پچی عزت کی جگه پاوشاه ووجهان قاور مطلق کے مقرب ہوجاؤگے)

باب اوّل

قَدُجَآءً كُمُ مِّنَ اللَّهِ نُور " وَّكِتُب " (غرض كماللَّد تعالى كى طرف سے تمہارے پاس مُّبِنُن '(سورہ ماكدہ پ ٢ع٣) نورمح صلى الله عليه وسلم اور قرآن آچكا ہے) پہلا باب نورمح صلى الله عليه وسلم كے بيدا ہونے سے لے كر حضرت آدم عليه السلام كوتفويض ہونے تك كے بيان ميں

فصل ۔ ا

تمام كائنات كى خليق سے پہلے نور محمى عَلَيْكَ بيدا ہونے كے بيان ميں اللہ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اس سے پہلے اس آیت کے جومعنی بیان ہوئے اس سے صاف اور صرت کے معنی جو بے دفت جمتے ہوں اور بے تاویل سنے ہوں اور بی جی جوں اور بی جی ہوں اور بی جی بی کہ: وہ قدرت والا بیتا ہوئے ہوں اور بی جی بی کہ: وہ قدرت والا خدا جس نے تمام عالم کو، خاص کر انسان کو ایک نور محمدی صلی الله علیہ وسلم سے بنایا۔

ای لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں '' اَقِلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُـوُرِی '' (سب سے پہلے جو چیز الله تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور ہے )

جب الله تعالى نے نور محرى صلى الله عليه وسلم كو پيدا كيا تواس وقت سوائے الله تعالى كے بچھ نه تھا۔ نه عرش

قاند فرش ، ندآسان ندز مین \_ سب ہے پہلے اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مُبارک کو پیدا کیا ، پھر

اس نور مبارک ہے یو چھا کہتم کون ہو؟ نور مُبارک نے کہا ، اللی ! میں بندہ ہوں اور آپ '' وَهَاب' ہیں ۔ اللہ

تعالی نے فرمایا بندہ کی تعریف کیا ہے اور وَهَاب کی تعریف کیا ہے۔ نور مُبارک نے کہا بندہ وہ مملوک ہے جس پر

اپنے مولاکی اطاعت واجب ہے وہ میں ہوں اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندہ کو جو چاہے عنایت کرے وہ آپ ہیں

۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھتم چاہو ماگو نور مبارک نے عرض کیا میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جھھکو یہ بتالیے کہ میں

آپ کو کس نام سے یاد کروں اور کس طرح آپ کی عبادت کروں ، خدا تعالی نے جس طرح چاہا بلاواسطاس نور کو

تعلیم فرمایا ۔ اس لیے فرما تا ہے " وَ عَدالَمَ مَالَمُ تَکُنُ تَعُلَمُ" (سورہ نہ آء پ ۵ رکوع کا) اللہ نے آپ کو وہ

وہ کھایا جو آپ نہیں جانے تھے۔

اس خلوت میں جس قدر عرصہ تک خدا کومنظور تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رہا۔ ایک زمانہ دراز کے بعد پھر وہ نورعرض کیا ، اللہی ! عبادت کی کیفیت بتاہیئے ۔اور ایک مکان میرے واسطے بنایئے تاکہ میں اس مکان میں آپ کا نام لیتار ہوں ،اور آپ کی عبادت کرتا رہوں ۔

خداع تعالى في الك أئينه فانه بنايا اور " مِصْباح العرّة "اس كانام ركها-

نورمحمدی صلی الله علیہ وسلم اس میں رہنے لگا ، اس کے بعد اس آئینہ خانہ کے اُوپر عرش کو پیدا کیا ، اور اس آئینہ خانہ کوشل قندیل کے عرش پر اٹکا دیا۔

عرش بننے سے پہلے ہی نورمبارک اس قندیل میں داخل ہو چکا تھا اور حضور کا نورمبارک اس آئینہ خانہ میں رہنے گا۔ دو ہزار برس تک آللہ گہتا رہا۔ پھر دو ہزار برس تک رحمٰن ، رحمٰن اور اس قدر مدت تک رَحیٰم، رَحَٰن اور اس قدر مدت تک رَحیٰم، رَحَٰن اور اس قدر مدت تک رَحیٰم، رَحَٰن اور اس قدر مدت تک رَحیْم، رَحیْم کہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہزار سے زائد ہیں ، ہرنام کو دو دو ہزار برس ذکر کرتا رہا۔

اس اثناء میں جب اسم قبھ ۔۔۔ارپر پر و نچااور اس میں فکر کیا تو کہنے لگا کہ اس اسم کے معنیٰ تمام اشیاء کی ہلاکت کو چاہتے ہیں۔نور مُبارک پر اس اسم قبھ۔ارکی ایسی ہمیت طاری ہوئی کہ پسینہ پسینہ ہوگیا۔قطراتِ نور مُبکِنے

گئے، ان قطروں سے اللہ تعالیٰ نے پیغیبروں کے ارواح کو پیدا کیا۔ ہرایک پیغیبر کی روح کو ایک قندیل میں رکھ کر تمام پیغیبروں کے قندیلوں کونو رمجمری صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لاکا دیا۔

یہ سب پیغبروں کے ارواح حضرت کے نور سے تنج وہلیل من کرشا گردوں کی طرح تنبیج کرنے گئے۔ جب نورِ مبارک اسم عدل پر پہنچا اس کے معنیٰ پرغور کیا تو کہا کہ بیاسم فضل عظیم اور کٹر تِ نعمت کو جا ہتا ہے، اس وقت نورِ مبارک پرشرم غالب ہوئی ، پیینہ کے قطرات ٹیکنے گئے ، ان قطروں سے خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارواح کو پیدا کیا۔

مسلمانو! تم کس پاک روح کے قطرے ہو، گناہوں سے پاک ہی رہو، مسلمانوتہ ہارااصل مادّہ حضرت کے ہی نورِ مبارک سے ہے، کچھ غیر نہیں ، تم ڈالیاں ہو حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلّم پیڑ ہیں ، وہ تم سے ہیں اور تم ان سے ہو، اگر ڈالیاں پیڑکا خلاف کریں تو پیڑکا کیا بگڑتا ہے خود سوکھ جا کیں گے۔ ایسا ہی حضرت کا خلاف کر کے تم خود بچھتا و کے حضرت کا کیا نقصان ہے۔

پیڑ کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے ڈالیوں کونفع پہنچاتے رہتی ہے،خود کیڑ ہے کا صدمہ ہتی ہے، مگر ڈالیوں کو بچاتے رہتی ہے،خود کیڑ ہے کا صدمہ ہتی ہے، مگر ڈالیوں کو بچاتے رہتی ہے، اس لیے حدیثِ شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے چراغ جلایا روشنی بھیلنے لگی، پروانے آکر گرنے لگے، وہ شخص ان پروانوں کو کھینچتا ہے، مگروہ پروانے چراغ پر گرتے ہی جاتے ہیں۔

ایسی ہی دوزخ کی آگ میں تم گرتے ہی جاتے ہو، اور میں تبہاری کمریں پکڑ پکڑ کرآگ سے نکا لتا ہول' اور تم گرنے ہی کی فکر کرتے ہو۔

صاحبو! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو خدائے تعالیٰ سے اُمید ہے کہ جس طرح ہم پیدائش سے پہلے قندیل میں حضرت کے ساتھ تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ دہیں گے۔

اس مذکورہ مضمون سے پہلے نو رحمہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آر ہا تھا اب وہ سلسلہ پھر شروع ہور ہا ہے۔

یان ہورہا تھا کہ سب سے پہلے نو رجمہ ی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ اگر کسی کو بیشبہ ہو کہ آپ تو سب سے آخر پیدا ہوئے ، آپ سے سب چیزیں کیسی بنیں اس کو بیجھنے کے لیے ایک مثال پرخور کیسجے جس سے معلوم ہوگا کہ سب چیزیں آپ ہی سے بنیں گو کہ آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے ، غور کیجے کہ پہلے تعظی زمین میں بوتے ہیں اس سے جھاڑ نکا ہے بھر پیڑ ہوتا ہے ، ڈالیاں بنتی ہیں ، پیٹ نکلتے ہیں ، پھر پھول آتا ہے ، پھر پھل لگتا ہے اس کے بعد سب سے آخر میں تھی ہور آخر میں بھی تھی ، حقیقتا جو پچھ بنا سب پچھ تھی سے بنا۔ ظاہر آسب سے آخر میں تھی ہورا کا خلاصہ ہے ایسا ہی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تورتھا ، آپ ہی کئور سے سب عالم بنا ، سب پغیروں سے پہلے آپ ہی کا نور پیدا ہوا

ہر چند کہ آخر بہ ظہور آمدہ اگر چہ بظاہر سب سے آخر میں تشریف لائے ہوں اے ختم رسل قرب تو معلوم شد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں سے آخر میں آپ آئے ہیں۔ دریہ آمدۂ ازرۂ دورآمدۂ آپ جو قربِ الٰہی حاصل ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دریہ سے

آ نا دور راستہ سے ہوا ہے۔

لینی اس قدر آپ کو قرب الی حاصل ہے کہ دوسرے کسی پیغبر کو بی قرب حاصل نہیں ہے ، اس لیے سب پیغبر جلدی جلدی آ گئے آپ دیر میں تشریف لائے۔

## نصل \_ ۲

نورمحمی علیت سے ساری کا کنات اور عشق و محبت پیدا ہونے کے بیان میں ہردو جہاں پرتو نورو ویست دونوں جہاں آپ ہی کے نور سے ظاہر ہوئے ہیں کون و مکان بہرظہور ویست بیساری جہاں اسی واسطے ظاہر کی گئی ہے کہ ان پر آپ کا مرتبہ ظاہر کیا جائے

نه به عرش تھا ، نه به کری تھی ، نه زمین نه آسان ، نه شجر نه حجر ، نه عشق تھا ، نه محبت ، نه دل تھا نه دل جلے ، ایک فقط تن تنہا خدا وند قد دس کی ذات تھی ، اور کوئی نه تھا۔

> جب نه تھا کونین کا بالکل پتا محو اور ننہا تھی ذات کبریا محو اور بیخود تھا جس عالم میں رب شخ مخفی ہولتے ہیں اس کو سب

یج پوچھے تو اگر ہے عشق ومحبت کے سارا عالم بھی بنتا تو فضول تھا خدائے تعالی کو منظور ہوا کہ پچھ حسن و عشق کی بہاردکھائے ،اس لیے پہلے نورِ حجمہ کی سلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے اس سے تمام عالم کا ٹھا تھ جمایا ہے عشق کی بہاردکھائے بغیر نہیں رہ سکتا عکور و تاب مستوری ندارد = 'حسین چھپ نہیں سکتا اپنے حسن کا بہاردکھائے بغیر نہیں رہ سکتا چول در بندگ سر از روز نبرآرد = اگر دروازہ بند کردیا جائے تو کھڑکی سے ہی منھ نکا لےگا۔

اب وقت آگیا تھا کہ کسی خہمی طرح حسن دکھائے ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدا کیا۔ پھراس نور سے تمام عالم بنا کرانی قدرت دکھایا۔

صاحبو! کیا بتاؤں وہ نور محمدی اللہ علیہ وسلم آفاب و ماہ تاب کے نور سے لاکھوں درجے زیادہ تھا ،

ابتاب ایک حد کے بعد گھنے لگتا ہے ، مگر یہ نور محمدی اللہ علیہ وسلم ہرآن دن دگنا رات چوگنا ہوتا ہے۔

وَلَلا خَرَةُ خَیْرُ لَّكَ مِنَ الْاُولِیٰ (اور آپ کی بعد کی زندگی ، پہلی زندگی سے بہتر ہوتی (سورہ وَالضحٰے پ ۳۰ع ۱) جاتی ہے )

الله تعالی مخفی تھا اپنے آپ کو آشکارا کرنے کے لیے نور محمدی صلی الله علیہ وسلم سے انسان بنایا اور انسان میں عشق ومحبت کا چرچہ پھیلایا ہے

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کھی م نہ تھے کروبیاں

خلاصەبەكە:-

انسان بنا کرآشکارا ہوا ، عالم بنا کراپنی قدرت دکھایا ،نو رِمحمدی صلی الله علیہ وسلم بنا کرحسن وعشق کو ظاہر کیا۔ اسی واسطے آپ کی اُمّت میں ایسے ایسے عاشقانِ الہی پیدا ہوئے کہ دوسری اُمتوں میں ان کی نظیر نہیں ملتی ۔

## نصل \_ سو

یہ صل ذیل کے اُمور پر مشتل ہے۔

ا۔ اللہ تعالیٰ کا نورِمُبارک پرطرح طرح کی سرفرازیاں فرمانا۔

۲۔ نور مُبارک کا سرفرازیوں کے شکرانہ میں دوگانہ ادا کرنا۔

سے نورمُبارک کا اُمتِ محدیدگی مغفرت جا ہنا۔

جب حضرت صلى الله عليه وسلم كا نورِ مُبارك پيدا موا تو وه نورِ مُبارك:

باره ہزارسال مقام قرب میں رہا۔

پھربارہ ہزارسال مقام محبت میں رہا۔

پھر بارہ ہزارسال مقام خوف میں رہا۔

پھربارہ ہزارسال مقام رجاء میں رہا۔

پھر بارہ ہزارسال مقام حیاء میں رہا۔

غرض اس نورِ مُبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں ہوتی رہیں ، ان سرفرازیوں کے شکرانے میں وہ نورِ مُبارک ایک دوگانہ اس طرح پڑھا کہ :

> ہزارسال قیام میں رہا۔ ہزارسال رکوع میں رہا۔

قومه میں رہا۔

*ېزارسا*ل

سجده میں رہا۔

ہزارسال

جلسه میں رہا۔

ہزارسال

دوسرے سجدہ میں رہا۔

ہزارسال

الغرض دونوں رکعتوں کا ہررکن ہزار ہزار سال میں ادا کیا ،اور دوسری رکعت کے سجدہ َ ثانی کے بعد قاعدہ سیاسی میں ک

بھی ہزارسال میں ادا کیا۔

وہ نورِمُبارک عرض کیا ، الہی! مجھے قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ کو ایک اُمّت کا مقتدا بنا کیں گے اور اس اُمّت سے تقصیرات ہوں گے ، اس نماز کے عوض ان کی مغفرت مانگتا ہوں ۔

باری تعالی کا تھم ہوا ،ا ہے میرے حبیب کے نور! مجھ کو تجھ سے ایسی ہی اُمید ہے۔

وَلَسَوُفَ يُعُطِيكَ رَبُكَ فَتَرُضىٰ (سورہ والضخے پ ۳۰ع ۱) تہارا پروردگارآ کے چل کرتم کوتہاری اُمت کے لیے اتنا کچھ دےگا کہتم بھی خوش ہوجاؤگے۔

فصل \_ ہم

اس فصل کے مشمولہ مضامین:

نورِمُبارک سے تخلیق عرش اور تخلیق قلم اور تخلیق بخت ۔ اور ان حالات کی صراحت جوقلم بننے کے بعد ہوئے۔ اوران اعمال کی صراحت جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں۔

محمرصلی الله علیہ وسلم کے نورِ مُبارک سے عرش بنا ، کرسی بنی ،لوح ،قلم ، بخت ، دوزخ ، ملک ، فلک ،انسان و جنات ،آسان وزمین ، دریا ، جھاڑ ، پہاڑغرض تمام مخلوق اسی نور سے بنی ۔

عرش کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے ، دل کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے ، لوح کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے ، لوح کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے معرفت کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے ، معرفت کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے ، دن کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے ۔ دن کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے ۔

اس نورِمُبارک سے ان سب میں پہلے عرش بنا پھر قلم

حق نے فرمایا قلم کو اے قلم ﴿ پہلے توحید اللی کر رقم مرسلوں کے لکھ پھراتت کابیان ﴿ خیر و شر کا نتیجہ کر عیاں حضرت آدم سے تاعیس " بن ﴿ یہ حقیقت کلک قدرت نے لکھی اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا،ا نے قلم لکھ۔

قلم نے عرض کیا ، کیالکھوں۔

الله تعالیٰ کا تھم ہوا ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا میرے علم میں ہے، وہ سب لکھ ڈال۔ قلم نے عرض کیا ، ابتداء کس کلام سے کروں۔

الله تعالى كاحكم موا، يهل لكو" بسم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيم

تلم جب بہم اللہ لکھنا جاہا تو لفظ اللہ پر اللہ تعالیٰ کے نام مُبارک کی پچھالیں ہیبت طاری ہوئی کہ سات سو سال تک وہ قلم چراہوا رہا۔ پھر جب رحمٰن ورحیم لکھا وہ شگاف اورشق مل گئے ۔

اس پراللدتعالی کا حکم موا، اے قلم گواه ره کرمحمصتی الله علیه وسلم کا جوامتی بھی بسم السلسه الرحمن

الرحيم پرهے گاس كوسات سوسال كى عبادت كا ثواب ملے گا۔

اس کے بعد قلم نے پہلا فقرہ بیلھا:

بے شک میں اللہ ہوں کوئی معبود نہیں میں ہی معبود ہوں محمصلی الله علیه وسلم میرے رسول بیں جومیری تضایر راضی ر ہا اور میری بلاؤں پر بغيرشكايت كيصبركيا اورمير ك نعتول كاشكرييادا كياءاور راضي برضائے البي رہا تومين اس كوصد يقول مين لكهديما هول اور قیامت میں صدیقوں کے ساتھ اس کو اٹھاؤں گا اورجواليانه كيا\_

إِنِّىٰ آنَا اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا آنَا وَمُحَمَّد" رَسُولِيُ مَن استسلم بقضائي و صَبَرَعَلىٰ بَلَائِي وَشَكَرَ عَلَىٰ نَعُمَاتِی تُ وَرَضِيٰ كَتَبُتُه صِدِّ يُقاً وَبَعَثُتُه ﴿ يَوُمَ القِيَامَةِ مَعَ الصِّدِيُقِيُنَ

فَلْيَخُتَرُ رَباً سِوَائى جوالیانه کیااس کو جاہیے کہ اور رب ڈھونڈلے۔ کوئی اور رب تو ہے ہی نہیں ، اس کومیرے ہی سے سابقہ پڑے گا ، اس لیے اس کو جاہیے کہ مذکورہ صفات اہے میں بیدا کرے۔

اس کے بعد قلم نے قیامت تک جو پچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈالا۔

اس نور مُبارك سے جب بتت بن اس وقت " أَحَكُمُ الْحَاكِمِينَ" في ارشاد فرمايا اے جنت! من تجھ کو چند چیزوں سے آ راستہ کیا ہوں ، اس لیے قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ تجھ میں ان چند چیزوں پڑمل کرنے والے

وه چند چیزیں سے ہیں:

ا۔ اچھی بات بتانا ، کری بات سے رو کنا۔

ميلاد نام الديم المستعبد الأرام المستعبد الأرام المستعبد الأرام المستعبد الأرام المستعبد الأرام المستعبد الأرام المستعبد المستعبد

۲۔ خدائے تعالی کی مخلوق کے کام آنا۔

س۔ اللہ تعالی کے احکام کے پابندر ہنا۔

سم کیرہ گناہوں سے بچاکرنا۔

## فصل \_ ۵

یضل حب ذیل مضامین پرمشمل ہے:

ا۔ نور مُبارک حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کا پیدائش کے ساتھ ہی نبی ہونا۔

۲۔ تمام انبیاء کا نور مُبارک پر ایمان لانا۔

س- روز میثاق اَلَسُتُ برَبِّكُمْ كے جواب كے وقت تمام انبياء كا نورِ محمصلی الله عليه وسلم كے جواب كا منتظرر مهنا ـ

س- حضورصلی الله علیه وسلم کی دیگر انبیاء پرفوقیت و برتزی <sub>-</sub>

الله تعالى كا حكم بهوا: -

اے جرئیل تھوڑی فاک لاؤ، اب جہال قبر مبارک ہے وہاں کی مٹی لینے حضرت جرئیل علیہ السلام آئے،
وہ زمین کا حصہ مارے شوق کے جھو منے لگا سفید نورانی مٹی فاہر ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام اس مٹی کو لے کر چشمہ 
سنیم میں مشک و زعفران سے خوشبودار کیے، پھراس نور مُبارک کو اس فاک سے تعلق کرا کے پیش کیے۔

عکم حق جبرائیل پر صادر ہوا ﴾ جا مدینے کی زمیں کی فاک لا
اس نے لائی وال سے وہ فاک لطیف ﴾ اب جہال حضرت کی ہے قبر شریف

فاک میں تسنیم کا پانی ملا ﴾ کر خمیر اس نور سے کی ایک جا
وہ موتی کی طرح روثن بنا ﴾ سب بہشتی نہروں میں غوط دیا
جم و ہر کوہ و فلک سے یوں کہا ﴾ یاد رکھو ہے ہیہ جسم مصطفط

الله تغالیٰ کا تھم ہوا تمام آسانوں اور تمام زمین میں اور چوطرف اطراف عالم میں اس کوسیر کراؤ ، ساتھ ہی ساتھ بیندا بھی کردو۔

آھِیُنَ بیرب العالمین کے صبیب کی خمیر کی ہوئی مٹی ہے بیدوہ صبیب ہیں کہ گنبگاروں کی شفاعت کرنے والے تمام عالم میں جن کی شہرت ہے تمام عالم میں جن کی شہرت ہے تاخر میں آنے والے لوگوں میں انھیں کا چرچہ ہے

هذَا طِينَةُ حَبِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شَفيعُ الْمُذُنِبِيْنَ مَشُهُو رَ" فِي الْاوَّلِيْنَ مَذُكُورٍ" فِي الْآخِرِينَ مَذُكُورٍ" فِي الْآخِرِينَ

پھراس کونور کی قندیل میں رکھ کرعرش کے نیچے لگادو۔

اییا ہی کیا گیا وہ نورِمُبارک اس طرح بنا کرسیر کرا کرعرش کے نیچے رکھا گیا ، یہی نہیں کہ سب سے اوّل میہ نورِمُبارک بنا دیا گیا۔ نورِمُبارک سب سے اول پیدا ہوا ، اور پیدا ہوتے ہی نبی بنادیا گیا۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

كُنْتُ نبيًّا وَّالدَمُ (مِين اس وقت ني ہو چكا ہوں كم ابھى حضرت آدمًّ بَيُنَ الْمَآءِ وَالطِّيْنِ پِنْ اورمنى مِين خمير كيے جارے تھے)

اب بحث یہ ہے کہ اس حدیثِ شریف میں آپ کا جو نبی ہونا مذکورہے اگر اس سے مرادیہ ہے کہ آپ علمِ الہی میں نبی تھے تو سب انبیاء بھی علم الہی میں نبی تھے، پھر حضور کی کیا شخصیص ہے۔

اس كاجواب بيه كه:

نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے مراد یہ ہیں ہے کہ آپ صرف علم الہی میں ہی نبی سے بلکہ آپ ظاہراً تمام فرشتوں اور تمام روحوں کے اور تمام نبیوں کے نبی ہے ، ان سب کوعلوم الیہیہ کا برابر فیض پہونچا رہے تھے۔

روزيتاق جب تمام ارواح يصوال موا: السَّتُ بِرَبِّكُمُ (كيول مِن تمهارارب نبيل مول) سب

کے سب آپ کے نورِ مُبارک کی طرف تکتے تھے کہ دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں ، سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ مُبارک کی طرف تکتے تھے کہ دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں ، سب سے اول حضور طلی اللہ کے علیہ وسلم کے نورِ مبارک نے فرمایا" بَسلمی آئے تہ ہارے دب ہیں ) اس کے طرف حضور کا اشارہ ہے" فَسُمُنُ اللہ عَداوروں نے بھی کہا" بَسلی " ( کہ بے شک آپ ہمارے دب ہیں ) اس کی طرف حضور کا اشارہ ہے" فَسُمُنُ اللہ اللہ اللہ اللہ حَدُونُ نَ " ( ہم سب سے سابق ہیں محردُ نیا ہیں آئے ہیں سب سے آخر ہیں )

جب ال نورمُبارک سے اور نبیول کے نور پیدا ہوئے تو خدائے تعالی نے فر مایا اے میرے حبیب کے نور ان تمام تیفیرول کے نور کی طرف نظر ڈال ، نظر ڈالتے ہی تمام پیفیبرول کے نور ایسے ماندھ پڑھ گئے جیسے آفا ب کے سامنے تارہ ، تو سب پیفیبرول نے عرض کیا اللی ! یہ کون بیل کہ ان کے نور نے ہم سب کے نور کو چھپادیا ۔ اللہ تعالی نے فر مایا بینور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تم سب ان پر ایمان لا کیس تو میں تم سب کو پیفیبر بنا تا ہول ، سب پیفیبر کہنے گئے ، اللی ! ہم سب ان پر بھی ایمان لائے اور ان کی نبوت پر بھی ۔ اللہ تعالی نے فر مایا اچھا میں اس پر گواہ ہول ۔

(مضمون بالاكى دليل قرآن سے)

وَإِذُ اَخَذَاللَّهُ مِينَنَاقَ النَّبِيِّيُنَ لَمَا النَّبِيِّيُنَ لَمَا النَّينِيِّيُنَ حَكُمَ لِمَنْ كِتْبِ و حَكُمَةٍ ثُمَّ جَاء كُمُ رَسُولَ " حَكُمةٍ ثُمَّ جَاء كُمُ رَسُولَ " مُصَدِق لَما مَعَكُمُ لَتُؤْ مِنُنَ مِصَدِق لَما مَعَكُمُ لَتُؤْ مِنُنَ بِهِ ولَتَنْصُرُنَّه \* ه قَالَ بِهِ ولَتَنْصُرُنَّه \* ه قَالَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ وَاخَذَتُمُ عَلَىٰ اللَّهُ الْوَا اَقُرَرُنَا الْمُراكُ ه قَالُوا اَقُرَرُنَا الْمُراكُ اللَّهُ الْوَا اَقُرَرُنَا الْمُراكُ اللَّهُ الْوَا اَقُرَرُنَا اللَّهُ الْمُوا اَقُرَرُنَا

(ترجمہ: جب کہ اللہ نے پینجبروں سے عہدلیا کہ ہم جوتم کواپئی
کتاب اور عقلِ سلیم دیں ، اور پھر کوئی پینجبر تمہار ہے
پاس آئے اور جو کتاب تمہار ہے پاس ہے اس کی تقدیق
بھی کر ہے تو دیکھو ضرور اس پر ایمان لا نا اور ضرور اس کی
مدد کرنا اور کہ کیا تم نے اقر ار کرلیا اور ان باتوں پر
جو ہم نے تم سے عہد و پیان لیا ہے اس کو تشلیم کیا۔
بینجبروں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں ، خدانے

فر ما یا احچها تو آج کے قول وقر ارکے گواہ رہو ، اور تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہم بھی ہیں۔) قَالَ فَاشُهَدُوا وَ آنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِينَ ه

(سوره العمران پ۳ع ۹)

اس واسطے آپ نبی الانبیاء ہیں ، اس واسطے آپ شبِ معراج میں تمام انبیاء کے امام ہوئے اس واسطے قیامت میں تمام انبیاء آپ نبی الانبیاء ہیں ، اس واسطے آپ شب معراج میں تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نبچے ہوں گے اس واسطے ایک مرونبہ حفزت جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوکر عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارِ عالم فرما تا ہے:

اگر میں ابراہیم علیہ السلام کوخلیل بنایا تو کیا ہوا، آپ کو میں اپنا حبیب بنایا ہوں، خبیل اگر عاشقِ الہی ہیں تو آپ محبوب الہٰی ہیں ۔ کوئی مخلوق میرے باس آپ سے زیادہ عزت دار نہیں ۔ میں سارا عالم اسی لیے بیدا کیا ہوں کہ آپ کی جوقدر ومنزلت میرے باس ہے وہ ان سب کو دکھا وُں اور آپ کے مراتب سے واقف کراوُں، اگر آپ نہ ہوتے تو کسی کو پیدا ہی نہ کرتا۔

ورآل روزے کہ خوباں آفریدند = روزیٹاق میں جب پیغیروں کی روحوں کو پیدا کیے ترا ہر جملہ سلطاں آفریدند = آپ کوسب کا بادشاہ بنائے ملاحت ہر تو یک سرختم کردند = حسن وخوبی آپ پرختم کردیئے پس انگاہ ماہ کنعال آفریدند = اس کے بعد ماہ کنعان یعنے حضرت یوسفٹ کو پیدا کیے ترا دارند توقیع سعادت = آپ کوسعادت کا فرمان دیئے وزال پس نوع انساں آفریدند = اس کے بعد انسان کو پیدا کیے۔ سوارے چوں تو در میدانِ خوبی = آپ کے جیسا برتم کی خوبی رکھنے والا کوئی سوارد نیا میں نہیں آیا موارد نیا میں نہیں آیا دیا کہ میدان آفریدند = جب سے کہ میدانِ دُنیا پیدا کیے ہیں۔

الغرض بينور مُبارك ہزار ہاسال ، برس ہابرس ذكر وحمد كرتا رہا۔

الانام العناسيرمبراند ثاتشيزن

## نصل \_ ۲

#### اس فصل کے مضامین:

(۱) نورمُهارک ہے تخییق خلیفتہ اللہ

(۲) ضرورت خلیفته الله

(۳) عطائے عشق ومحبت

ساراعالم ہے مگر دل جلے نہیں عشق ومحبت کا کہیں نام ونشاں تک نہیں کیوں کہ انسان ہی نہیں تو پھرعشق و محبت کہاں ہے آئے ،ساراعالم سُونا پڑاہے،سرازروزن برآر۔ کا وقت آگیا، یکا یک ارشادِ باری تعالے ہوا۔

إِنِّي جَاعِل فِي الْآرُضِ خَلِيُفَة ( مِن رَمِن مِن ابْناايك نائب بنانے والا مول) (سوره بقره پ اع ۴)

آپ نے کہا خلیفہ مجھ سے بنے گا کیوں کہ اللہ تعالے اپنے نور کی تثبیہ مجھ سے دیا ہے۔

مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشُكُوفٍ فِيهًا مِصُبِاح " (اس كنوركى مثال اليي م جيا ايك طاق ماور اس طاق میں چراغ رکھاہے) (سوره نورب ۱۸ع۵)

موانے کہا کہ میری شان میں:

وَهُوَالَّذِي آرُسَلَ الرِّيحَ بُشُرًا (اوروه وبي قادر مطلق ب جوائي رحمت يعنيمين (بارش) كآ كآ كة مواول كو

وہ خلیفہ مجھ سے سے گا۔

ب ياني نے كہا:

كُلُّ شَيْيءٍ حَيٌّ مِنَ الْمَآءِ

(سورہ فرقان پ ۱۹ع ۵) مینھ کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے)

(ہرچزیانی سے زندہ ہے)

میری شان ہے خلیفہ مجھ سے ہوگا۔

ے خاک سر جھکا ہے مغموم پڑی تھی اور خیال کر رہی تھی کہ بھلا میں کس گنتی میں ہوں اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا۔ ہم کو عاجزی بہت پیند ہے ہم مٹی سے اپنا خلیفہ بنا کیں گے۔ سب کو تعجب ہوا کہ خلیفہ کی کیا ضرورت ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ، باوشاہ کو جہاں شوکت وعظمت دکھانے کے لیے خدم وحثم ضروری ہیں وہیں بادشاہ کے لیے ایک مونس وحرم راز کی بھی ضرورت ہے تا کہ عشق ومحبت کا لطف اٹھائے۔

سارا عالم خدم وحثم کی طرح ہے جس سے میری قدرت اورسلطنت ظاہر ہوتی ہے گر ان میں میرامونس ہونے کے قابل کوئی نہیں ،کسی کوشق ومحبت کرنانہیں آتا ۔اس لیے میں انہان کو بناتا ہوں کہ وہ اس کے قابل ہے۔

#### حكايت:-

سلطان محمود غرنوی کے پاس ہزار ہا غلام سے یہ سب شوکت و دبد بہ دکھانے کے لیے سے ،عشق و محبت جنانے کے لیے اگر کوئی تھا تو ایک ایاز تھا۔ جب بھی گورنر یاں خالی ہوتیں تو ایک ایک غلام ان جائیدادلوں پر گورنر مقرر کیا جاتا وہ خوشی سے چلے جاتے ، ایک وقت ایک جائیداد گورنری کی خالی ہوئی ، اس پر بادشاہ نے ایاز کا نام کھا۔ ایاز بے حد رونے لگا سب نے کہا بہتو خوشی کا وقت ہے کہ تجھ کو ایک ملک کا بادشاہ بناتے ہیں رونے کا کیاموقع ہے ایاز نے کہا اب تک میں بادشاہ کا مونس اور محرم رازتھا اب اور خدم وشم کے جیسا ہوگیا۔ اس سے میرا رتبہ گھٹ گیا نہ کہ بڑھا۔ ایس وقت ہنے کا کیا موقع ہے۔

ایاز نے اس دفت ان لوگوں کو جو گورنری مرزی جار نہ سیریر زنش کر میں متصابسا

پر نہ جانے سے سرزلش کررہے تھے ایسا جواب دیا اور کہا کہتم کوسیدھے راستہ کی خبر ہی نہیں سکورنری نہ اختیار کرنے کی وجہ میں جانتا ہوں داد ایاز آں حال قوے راجواب گفت بس دور بیرااز نہج صواب

نيىتند آگاه كه شا و انجمن

دورمي انداز دم ازخويشتن

تم کوخبر نہیں کہ ہا دشاہ جہاں پناہ اسینے سے مجھ کو دور بھیج رہے ہیں۔

اگر وہ سارے جہاں پر مجھے حکومت دیدیں تو بھی میں ان ہے ایک لخطہ دور مہیں ہونا جا ہتا ہوں جووه تھم ویں میں وہ کرنے راضی ہوں

کیکن ان ہے ایک لخطہ کی دُوری بھی نہیں جا ہتا ہوں ۔

میں کیا کروں سلطنت اور حکومت کو، میری

سلطنت توان کا دیدارہے یہی بس ہے۔

اے انسان اگر تو مردخدا ہے اور خدا کا طالب

ہے، کچھ حقیقت کی تجھے خبر ہے تو عبادت اور

محبت کرناایاز سے سکھے۔

گر به حکم من کند ملک جہال من ندگرم غائب ازوے یک زمال ۾ ڇه گويداَ ل ٽو انم کرووبس ليك از دوري نجويم يك نفس من چەخواجم كردىلك وكارا و ملک مارابس بود دیدارا و گرتو مردی ، طالبی وحق شناس بندگی کردن بیا موزا زایا ز

الله تعالى جانب سے ایک ندا کرائی گئی کہ جاری امانت جونور محمدی صلی الله علیہ وسلم ہے عالم ناسوت

میں کون لے جاتا ہے۔

محوہرے برمر بازارظہورآ وردند

ایک لا قیمت جو ہرکو بازار میں سب کے سامنے پیش کئے ہیں تاخريدارو بازكون ومكان برخيز د تا كەسارے جہال سے اسكا خريدار پيدا ہو۔

> اين گرانماييمتاع ازدوجهال مستغنی است طالبے کو کہ ہم از جان و جہاں برخیز و اناعرضُنَاالْآمَانَةَ عَلَي

یہ بہت بھاری قیمت کا سامان ہے دوجہاں بھی اس کی قیمت نہیں ہوسکتی ، کہاں ہے اس کا طالب جان اور جہال سب دے کرخر بدے۔ (ہم نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہماری

امانت ہے ' آسانوں پراورزمین پراور بہاڑوں پر بیش کیا۔ السّمَّوْتِ وَالْأَرُضِ وَالْجَبَالِ (سوره احزاب ٢٢٠عه)

اس امانت كا أنهاناكس سے نه موسكا" حَـمَـلَهَـا الْإِنْسانُ " (انسان في ارادتا بلاتا مل اس امانت كو

اٹھالیا اور کہا\_

خزانہ ویرانہ میں رہتا ہے اس ویران دل میں تُو جومثل خزانہ کے ہے آ جا۔اے خزانے! میں تیرے ہی آنے کے لیے اس دل کے گھر کو ویران کر کے رکھا ہوں۔ بہنشیں بردل ویرانہام اے تنخ مراد کے من ایں خانہ بسودائے تو ویراں کردم

بهلاانسان خاکی اورنور محمدی اس لیے فرمایا:

(سورهٔ احزاب پ ۲۲ ع ۹)

إِنّه كَانَ ظَلُو ما جَهُولًا

' انسان نے بیہ بھاری ذمہ داری کی امانت اُٹھا کرا پیے نفس پرظلم کیا اور نا دانی کا کام کیا ) بھلاانسان کدھر اور نورمجمری کا اٹھا کر عالم ناسوت میں بیجانا کدھر، شک نہیں کہ وہ اپنے حق میں بڑا ہی ظالم تھا۔

## فصل \_ کے

نور محمدی علی الله کے حضرت آدم علیہ السلام کوتفویض کیے جانے کے بیان میں۔ انسان کو خلیفہ بنادیا گیا اور وہ اپنے نائب بنانے والے اللہ کی امانت نور محمدی کے کرعالم ناسوت میں جانے لگا تو اس سفر کی ضروری تیاری کی جارہی ہے۔ (مسیسلاد نامی معمد می کواپنا نائب بنا کرکسی مهم پر بھیجتا ہے تو اس کے رخصت کرتے وقت بادشاہ بھی خور قاعدہ ہے کہ بادشاہ کسی کواپنا نائب بنا کرکسی مهم پر بھیجتا ہے تو اس کے رخصت کرتے وقت بادشاہ بھی خور

شریک ہوتا ہے، ای طرح اب جب کہ انسان بنائے ہیں تو یول تیاری کررہی ہیں "خَسمَّسرُتُ طِیسُنَةَ الدَمَ بیدی " (سارے عالم کو "کُنُ " (بوجا) کہہ کر پیدا کیا ہوں ، مگر آدم کا پتلا بنانے کے کیچر کو میں اپنے ہاتھ سے خمیر کیاں ہوں)

یایوں سیجھے کہ لوگ جب عمارت بنواتے ہیں تو مزدوروں سے کام کراتے ہیں ، اور جب خزانہ رکھنے کا وقت آتا ہے اس وقت مزدور کو ہٹا کرخود کیچڑ میں ہاتھ ڈال کرخزانہ رکھتے ہیں۔

اب وقت آگیا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کور کھیں ، اس لیے تمام عالم کوتو فرشتوں سے بنوائے ، آدم کوخود آپ اینے ہاتھ سے بناکر اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کومش خزانہ کے آدم علیہ السلام کی بیٹانی میں رکھا۔

غرض کہ آدم علیہ السلام کا پُتلا بناوہ سوکھا ہوا پڑا تھا ، ابھی اس میں روح نہیں بھری تھی ، اس وذت کا واقعہ ہے کہ ابلیس نے آگر ہانڈی کی طرح بجایا تو وہ پُتلا کھن کھن آ واز دینے لگا۔ حقیقت میں بیہ آ واز کھن کھن نہیں تھی بلکہ دوست کے سواغیر کا ہاتھ لگنے سے وہ پُتلا شورکرر ہا تھا۔

روح کواللہ تعالیے کا تھم ہوا کہ اس پتلے میں چلی جا، روح لطیف، خاک کے پتلے میں جانانہیں جا ہتی تھی۔

قاعدہ ہے کہ جب پرندہ جال میں نہیں جاتا تو دانہ ڈالتے ہیں تب پرندہ جال میں چلا جاتا ہے، ایسے بی چوں کہ آدم علیہ السلام کی روح پُتلے میں نہیں جارہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نورِ مُبارک کومثل دانہ کے آدم کی پیثانی میں رکھا یہ دیکھتے ہی روح قربان ہوکر پُتلے میں گھس گئی۔

نور پیشانی میں احمرؑ کا رکھا داخل اب تو قالب آدم میں ہو نور احمرؑ د کمھے راضی ہوگئ پھر بید قدرت نے آدم کو بنا بول ہوا حکم البی روح کو روح نے پہلے بہت انکار کی حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ اپنی پیشانی ہے ایک بار ایک آواز سنتے تھے، ایک ون عرض کیے اللی ! بیکسی آواز ہے، ارشاد ہوا یہ نورمحری صلی اللہ علیہ وسلم کے تنبیح کی آواز ہے جوتمہارے فرزند ہیں ، اجتھے تقدیر اس باپ کے ہیں جن کا ایبا مبارک فرزند ہے۔

آ دم علیہ اسلام سے جب لغزش ہوئی اور جنت سے نکالے گئے دوسوسال تک روتے رہے، رونے کا کچھ اثر نہ ہوا، آ دم کوخیال ہوا کہ عالم بالا میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ فضیلت دیکھا ہوں ان کے وسلے سے دعا کرنا چاہے جب بیدوعا کیے "بَحَقِی مُحَمَّدٍ اَنْ یَغُفِرَ لِی " (محمصلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اے اللہ میرے گناہ معاف کردے ) مغفرت ہوگئ۔

ہوگئ آوم صنی سے جب خطا ﴿ حق نے جنت سے انھیں باہر کیا انگا روئے حضرت آوم نبی ﴿ انگ سے جنت میں سبزی ہوگئ جب جب محمد مصطفے کا نام لے ﴿ التجا آدم نے کی اللہ سے یا البی از طفیل ، مصطفے ﴿ بخش دے مجمد غمزدہ کی تو خطا التجا بیہ سن کے خالق نے کہا ﴿ آج آدم جو بھی ہم سے مانگنا سب کے سب اولاد کے عصیاں تیرے ﴿ بخشد یتے ہم طفیل اس نام کے الغرض وہ نور مبارک پُتلے میں سرایت کرگیا ، روح جسم میں جب پھرنے گئی ، مٹی گوشت و پوست ہونے الغرض وہ نور مبارک پُتلے میں سرایت کرگیا ، روح جسم میں جب پھرنے گئی ، مٹی گوشت و پوست ہونے گئی ، اس حالت میں آدم کیا دیکھتے ہیں کہ آسان آراستہ ہے نورانی تاروں سے جگمگار ہا ہے ، آفنا ب نور کا بنتھ بن رہا ہے نین طرح طرح کے پھول اور پھل سے بجب بہارد کھار ہی ہے۔

آ دم علیہ السلام خیال کیے بیسارا کارخانہ کس کی قدرت کا بنایا ہوا ہے کس حکیم کے ہاتھ کا جوڑا ہوا ہے۔ غیب سے آ داز آئی ، بیکارخانہ ایک زبردست قدرت والے کا بنایا ہوا ہے بیسب آئینے ہیں محبوبِ حقیقی کو ميلاد نام العاصمة المناشية الإالحناشية بالتدثانة شارين

اے بی آدم! بیتبہارے باپ آدم کی سنت ہے کہ زمین وآسان کو دیکھ کر جماری معرفت عاصل کرو۔
الغرض آدم علیہ السلام جنت میں جدھرے گزرتے سب ملائکہ اس نور کی برکت سے ان کوسلام کرتے اور
ای نور کی برکت سے اللہ تعالے نے آدم کو تمام مخلوقات کے ناموں کا علم دیا۔ مبحود ملائکہ بنایا۔ اس طرح یہ نور حضرت ابراہیم ، حضرت اسلیل کو ہر جگہ کام آیا۔

تھی بی کشی نوح کی اس نور سے ایک اور ابراہیم آتش سے بیج پاس استعیل کے بیہ نور تھا این کے بدلے میں فدا دنبہ ہو!

\*\*\*\*\*\*\*

#### باب دوم

ابندا بتایا جا چاہ کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام کا تنات بنی منجملہ کا تنات کے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ، حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، آئندہ حضرت آ دم علیہ السلام کو ابلیس کے دھوکا دبی کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دھوکا دیبی کے مضمون سے قبل ابلیس کے گراہ کرنے کی فطرت کو بتایا جائے اور ساتھ بی ساتھ اس کے گراہی سے خبل ابلیس کے گراہ کرنے کی فطرت کو بتایا جائے اور ساتھ بی ساتھ اس کے گراہی سے خبل ابلیس کے گراہ کرنے جائیں۔

اس لیے اس باپ میں اہلیس کے عام طور پر گمراہ کرنے کا تفصیلی بیان ہے:

اور قیامت بین جب آخری فیصله ہو چکے گا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے تو شیطان کہا گا فدانے تم سے سچا دعدہ کیا تھا سواس نے پورا کیا اور وعدہ تم سے بیس نے بھی کیا تھا گر بیس نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور تم پر میری کچھ تہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی اور تم پر میری کچھ نر در دی تو تھی نہیں ، بات اتن ہی تھی کہ میں نے تم کواپنی طرف بلایا، اور تم نے میرا کہنا مان لیا اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے شیس الزام دو، آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں۔

الل يهال الشَّيُطِنُ لَمَّا قُضِى الْآمُرُ وَقَالَ الشَّيُطِنُ لَمَّا قُضِى الْآمُرُ اللَّهِ وَعَدَكُمُ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمُ فَاخُلَفُتُكُمُ وَعُدَ الْحَقِّ وَمَاكَانَ لِى عَلَيْكُمُ مِّنُ سُلُطْنٍ إِلَّا اَنُ دَعَوُ تُكُمُ مِّنَ سُلُطْنٍ إِلَّا اَنُ دَعَوُ تُكُمُ مَّنَ اللَّهُ مُونِى وَلُو مُوا آنُفُسَكُمُ فَالسَتَجَبُتُمُ لِى فَلَا فَاستَجَبُتُمُ لِى فَلَا فَاستَجَبُتُمُ لِى فَلَا قَالَ مُونِى وَلُو مُوا آنُفُسَكُمُ مَا اَنَابِمُصُرِ خِكُمُ مَا آنَابِمُصُرِ خِكُمُ وَمَا آنَابِمُصُرِ خِكُمُ وَمَا آنَابِمُصُرِ خِكُمُ وَمَا آنَابِمُصُرِ خِكَمُ وَمَا آنَابِمُصُرِ خِيَّ . وَمَا آنَابُمُ بِمُصُرِ خِيَّ . وَمَا آنَابِمُ بِمُصُرِ خِيَّ .

آئنده آنے والے مضمون کا خلاصہ:-

ایک شخص جانی دُشمن کواپٹاسچا ووست سمجھ رہا ہے تو اس کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے، یہی نہ کہ اس کی <sub>اس</sub> حرکت کی وجہ سے آپ اس کو بُری طرح یا دکریں گے ۔

اگراآپ کا کوئی دوست بے غلط دوسی دیکھ کرندرہ سکا اور غلطی بتادیا ، پھر بھی آپ اس دوست کی نہ من کر دُشمُن کو بھی ہوں ہے کہ اللہ جو ہمارا دوست می دوست سمجھ رہے ہیں ، اس کی سنتے ہیں ، بیر بیتی نہیں آپ بیتی ہے ، ہماری یہی حالت ہے کہ اللہ جو ہمارا دوست ہے ، اس کی نہ من کر شیطان جو ہمارا دُشمُن ہے اس کے کہنے پر چل رہے ہیں اور دہ جو کھے اس پر ممل کردہے ہیں۔

## نصل ١٠

اس باب کے آئندہ فصلوں میں ابلیس کی سرکشی اور انسانی رُشمنی کا ذکر ہے، اس لیے اس فصل میں انسان کو شیطان سے دُشمنی کرنے اور اللہ تعالیے اور اس کے قاصد یعنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

محبت کی علامت کیا ہے؟ بہت می علامتیں ہیں ، ایک علامت بی بھی ہے کہ جس سے ہم کو محبت ہے ، اس سے کسی دوسری چیز کواگر پچھ علاقہ ہوتو اس سے بھی محبت ہو۔

#### حکایت:-

ایک روز مجنوں نے ایک کتے کو دیکھا دوڑ کر جاکر کتے سے لپٹ گیا بھی اس کے قدم چومتا ، بھی اس کے قدم چومتا ، بھی اس کے قربان ہوتا۔ لوگ اس کے ان حرکات کو دیکھ رہے تھے آخر لوگوں نے کہا ارے دیوانے حقیقت میں تو دیوانہ ہے۔ بنجس کتے کے ساتھ تُو یہ کیا معاملہ کررہا ہے۔

مجنوں نے کہا تو ظاہر بین ہے۔ تحجے کیا خبر ذرامیری آئکھ سے دیکھے۔ گفت مجنول تو ہمی نقشی وتن اندرآ ب گکر شبے از چیثم من بجھے ملامت نہ کرمیں نے اس کتے کو میری معشوقہ لیالی کی گلی میں ایک رات دیکھا ہے میری لیلی کا بیہ پاسبان ہے بس اتنے سے علاقہ کی وجہ قربان ہور ہا ہوں۔

فقال دعوالملامة ان عينى رآتُهُ مرةً فِى حَىّ لَيُلاَ كيس طلسم بسة مولاست اي پاسبان کوچه ۽ ليلاست اين

ذرے ذرے سے علاقہ رکھنے والے پر قربان ہونا علامت محبت کی ہے۔ عاشقوں کا طریقہ ہے کہ خط آئے تو اس برصدقہ ہوں ، قاصد آئے تو ان بر قربان ہوجائیں۔

صاحبو! آپ کے لیے خط قرآن ہے اور قاصد حضرت رسول الله علیہ وسلم ہیں تو کیا آپ کے الله اور رسول کے ساتھ محبت کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ قرآن پرصد قہ اور حضور صلی الله علیہ وسلم پر قربان ہوجا ئیں۔

اگر ایسا ہی محبوب کا اگر کوئی ذرا دُشن ہے تو وہ اس کا بہت بڑا دُشمن بن جاتا ہے۔ لیلی کی دُشنی کرنے والے ہے بھی مجنوں کو محبت نہیں ہوسکتی ، بھی اطاعت نہیں کرسکتا۔ اگر صرف وہ لیلی کا دُشمن ہی نہیں ہے بلکہ مجنوں کے واسطے رقیب بنا ہوا ہے لیلی چا ہتی ہے کہ مجنوں سے ملاقات کرے، مگر یہ بخت رقیب ایسے ایسے تاہیر کرتا ہے کہ مجنوں کی مجنوں کو محبت ہوسکتی ہے ، کیا وہ اس کی اطاعت کرسکتا ہے ، نہیں کر مجنوں لیلی ہے دو کہا ایسے رقیب سے جوئوں تو رقیب کی ندس ، میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوں اتنا کہنے پر بھی کیا مجنوں رقیب کی اطاعت کرے گا نہیں ہرگر نہیں۔

اتنا کہنے پر بھی کیا مجنوں رقیب کی اطاعت کرے گا نہیں ہرگر نہیں۔

صاحبو! پھرتم کیسے خدا کے چاہنے والے اور اس کے عاشق ہو جی ، نہتم کو اس کے علاقہ رکھنے والوں سے محبت ہے ، نہ اس کے خط کی پچھ قدر ہے ، نہ اس کے قاصد کی اطاعت ہے بلکہ خدا کا دُشمن تمہارا رقیب جو شیطان ہے ۔ اس سے محبت کرتے ہو ، اس کی اطاعت کرتے ہو ، بار بار خدا تعالی فرما تا ہے میرے بندے تو شیطان کی نہ سن ، پھرتو میں تیرا ہوں ، تو میرا ہے ، اللہ تعالے کے اس ارشاد کو کسی نے نہ سنا ، پھر بھی اسی شیطان کی اطاعت ہے اور اس سے محبت بڑھے ۔ اس اور اس سے محبت بڑھے ۔

اس مضمون کو خدائے تعالے نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ اشار تا صراحثا ارشاد فر مایا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ۔اب

(ميلاد نام المعدم الله ثأنتشيري المال المعدم الله ثأنتشيري المالية ثأنتشيري المالية ثأنتشيري ای بات کو بچے سمجھانا ہے اور انسان سے شیطان کی بے وجہ عداوت ہونے کا سبب بتلانا ہے۔

## نصل پہ

اس فصل میں شیطان کے سرکشی و تکبر کا تقابل خاصان خدا کے بجز سے کیاجا تا ہے واقعہ یوں ہوا کہ ابلیس خداوند تعالے کی اس قدر عبادت کیا کہ خدائے تعالی کا مقرب بن گیا ، مال کی طرح عبادت سے بھی رعونت ،نخوت ،تکتر پیدا ہوتے ہیں ، اس ظالم کو بھی یہی بات پیدا ہونے لگی ، ایک روز بہشت کے دروازہ پرلکھا ہوا دیکھا کہ جارا ایک بندہ ہے ، ہم اس کو اقسام کی نعمتوں سے اور عزت ہے سرفراز کئے۔ زمین ہے آسان پر لے آئے ، آسان سے جنتوں میں پہنچائے ، باوجود اتنے احسانات کے ہم اس کو ایک بات کا تحکم کریں گے وہ نافر مانی کرے گا۔

شیطان نے کہا اللی! وہ کون سابندہ ہے مجھ کو دکھا، میں اس کو ہلاک کروں گا کہ اس کم بخت سے تیرے جیے محن کی ایک طاعت نہ ہو سکی ۔ حکم ہوا عنقریب دیکھ لوگے ، شیطان نے اپنے تمام اوراد و وظا کف چھوڑ کر ہزار برس اس بندہ پرلعنت کرتا رہا۔ ہائے بیہ نہ سمجھا کہ وہ خود ہی ہے (مردودوں کی یہی علامت ہے ) خدا کے مقبول بندے ایسے بھی ہیں:

مالك بن ديناررحمته الله عليه سے كسى نے پوچھا حضور كيسے ہيں فرمايئے ، كيا پوچھتے ہو، خدا كى نعمت كھا تا موں اور شیطان کی فرماں برداری کرتا ہوں ، ایک روز فر مائے ، اگر کوئی مسجد کے درواز ہ پر کوئی ندا کرے کہ بدترین تم میں کا کون ہے ، میں باہر آؤل گا اور کہوں گا کہ سب سے بدتر میں ہی ہول ۔

ایک وقت کسی عورت نے مالک بن وینار رحمته الله علیه کو پکارا ، اے ریا کار آپ نے جواب ویا بیس سال ہوئے کسی نے مجھ کومیرے اصلی نام سے نہیں پکارا، نہ مجھ کو سمجھا البینہ تو سمجھی کہ میں کون ہوں۔

## فصل \_ سو

#### اس فصل کے مضامین:

ا۔ اللہ تعالی ہے محبت میں اہلیس کی ناکامی۔

۲۔ اہلیس کے ابتدائی خطاؤں پر خدائے تعالی کا درگذر فرمانا۔

س۔ ابلیس پراللہ تعالے کا عتاب

محبت آسان ہے مگر نباہ مشکل ہے ، امتحان کرتے ہیں جب کہیں مخبت کا علاقہ جوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ، مال ، اولا د ، جان ، جب قربان کر دیئے تب کہیں خلیل کا خطاب ملا۔ سارے انبیاء کوجس قدر تکلیف بینچی وہ سب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بینچی ، جب کہیں صبیب اللہ ہوئے۔

اس طرز پر شیطان سے بھی محبت آ زمانے کا وقت آ گیا۔

شیطان کی پہلی خطا اور معافی:-

اللہ تعالے کا تھم ہوا ہم دُنیا میں ایک ضیفہ بناتے ہیں ، یہی ظالم سب فرشتوں کوسکھا کر کہلوایا ہم عبادت کے لیے بس ہیں ، ایسا ظالم مفسد کیوں پیدا کرتے ہیں ، پہلی خطاتھی درگذر کردی گئی۔اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسی وظیل ہوتی ہوتی ہے۔ وظیل ہوتی ہی رہتی ہے آخر میں پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔

دوسری خطا اورمعافی:-

آ دم کا پتلا جب بن چکا تو ابلیس مع فوج ملائکہ کے سیر کے لیے آیا اور اس پتلے میں اندر سے باہر تک خوب گھوم کر دیکھا اور کہامثل اور جانوروں کے بیجی ایک جانور ہے، خدائے تعالیے نے کوئی نایاب چیز نہیں بنائی ہاں قلب کی طرف کچھ بات ضرور ہے، اس کی پیدائش سے اگر پچھ غرض ہو تتی ہے تو یہی معلوم ہوتی ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اس متکبرانہ تقریر کو بھی درگذر کیا۔

ابلیس نے مارے حسد کے حضرت آ دم کے پتلے پرتھوک دیا جو ناف پر گرا ، وہ تھوک ملی ہوئی مٹی آ دم علیہ السلام کے جسم سے نکال کر کتا بنایا گیا ، اس وجہ سے کتے میں حضرت آ دم کے ناف کے جز کا اثر اادمی سے محبت اور شیطان کے تھوک کا اثر شیطانی اوصاف بچاڑ نا وغیرہ ہیں ،غرض ابلیس کی بیحر کت بھی معاف کر دی گئی۔

ابلیس کی چوتھی خطاء ، اللہ تعالیٰ کا عمّاب :-

تمام فرشتوں کو تھم ہوا کہ مجدہ کریں محسن کی طرف سے کہی جانے والی بہی ایک بات تھی جس کی اہلیس سے اطاعت نہ ہوگی ،سب فرشتوں نے سجدہ کیا ، فرشتوں نے جب سراٹھایا کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا جس کی پاداش میں صورت سے ہوگی ملعون ہوگیا ، راندہ درگاہ ہوگیا اور زمین پر پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیا کے عماب سے بیخے کے شکریہ میں فرشتوں نے اور ایک سجدہ کیا۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں نماز جنازہ میں سب لوگ شغیں باندھ کر سامنے جنازہ رکھ کر جونماز پڑھتے ہیں،
اس میں ایک رمزہ وہ یہ کہ نماز جنازہ پڑھنے والے یا دولاتے ہیں کہ اللی ! یہ وہی بندہ ہے جس کے باپ آدم علیہ
السلام کو سامنے بٹھا کر جس طرح اب ہم صف باندھے ہیں اسی طرح آپ فرشتوں کوصف بنا کر سجدہ کرائے تھے۔
السلام کو سامنے بٹھا کر جس طرح اب ہم صف باندھے ہیں اسی طرح آپ فرشتوں کوصف بنا کر سجدہ کرائے تھے۔
السی عزت دے کراس مرنے والے کو قبروقیامت میں ذلیل نہ کرنا۔

# فصل \_ ہم

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خطا اور ابلیس کے گناہ پر سوال کیا ، ان دونوں نے جو جواب دیا ان جوابوں کا تقابل اس فصل میں کیا گیا ہے اب یہاں خاک ہے آدم کو ہنانے کا راز کھلتا ہے ، آ ہستگی ،سکون ، وقار ، مخل ، برد باری ،صبر ، حیا، تواضح مٹی کے جوہر ہیں ۔ جب الله تعالى كاارشاد مواكول آوم؟ يقصوركي مواء آدم عرض كرتے ہيں:

" رَبِّنَا ظُلَمُنَا آنُفُسَنَاوَإِنُ لَمُ تَغُفِرُلَنَا وَتَرُحَمُنَا نَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ (اللّي اندَرنا تقاكيا أكرآپ رحم ندرين توجم كبيل كندر بيل مح جارے تصوروں كومعاف فرما) جب بيد بچه مال كو جى لپتا ہے ، مال كومجت كا جوش ہوكر ريٹيلے بچه كو أثماليتی ہے ، ريث بوچھتی ہے اور سمجھا كر ببلاتی ہے ، ريث بوچھتی ہے اور سمجھا كر ببلاتی ہے ، ريث بوچھتی ہے اور سمجھا كر ببلاتی ہے ۔

ایسا بی جب بندہ اپنے رب سے لیٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیے بھی اپنے بندہ سے گناہوں کا ریٹ پوچھ کر
اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ بخلاف اس کے نار کا جو ہر، تیزی ، بکی ، جلدی ، بے قراری ہے ، جب ناری مخلوق شیطان سے اللہ تعالیے نے پوچھاا ہے ابلیس کیول ایسا تصور کیا ، اس نے جواب دیا پروردگار تونے مجھے دھوکا دیا۔
اس جواب پر اور اس زبان درازی کے بدلے منجانب اللہ لعنت ہوئی۔

# فصل ۵\_

آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے اور ابلیس کی توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ پراس فصل میں تفصیلی بحث کی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہوئی اور ابلیس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ، اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ آدم ایک مخناہ کیے اور ابلیس بھی ایک مخناہ کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ابلیس کی توبہ قبول نہوئی ۔ ابلیس کی توبہ قبول نہ ہوئی ۔

اس کا جواب سجھنے کے لیے ایک حکایت پرخور سیجے۔

### حکایت:-

ایک بادشاہ کے پاس دو غلام پیش ہوئے ، ایک غلام نہایت عمرہ ریشی کپڑے پہنے ہوئے تھا ، دو سرے غلام کے کپڑے پھٹے پُڑے والے کو والی کردیا۔ وزیر غلام کے کپڑے پھٹے پُڑے والے کو والی کردیا۔ وزیر نے پھٹے کپڑے والے کو والی کردیتے ، بدلباس ، بدھال کو قبول کیے اس میں کیا بات ہے بادشاہ نے کہا دونوں غلاموں کے کپڑے اُتاردو تو راز کھلے گا ، اور ہمارے ایک کو پہند کرنے اور دوسرے کو ناپند کرنے کی وجہ معلوم ہوجائے گی ، وزیر نے جب ووٹوں کے کپڑے اُتاردیا گیا دیکھتا ہے کہ اچھے کپڑے والے کے جسم سے معلوم ہوجائے گی ، وزیر نے جب ووٹوں کے کپڑے اُتاردیا گیا دیکھتا ہے کہ اچھے کپڑے والے کے جسم سے بدیوا آرہی ہے اور تمام جسم یہ کوڑھ کے دھے جیں ، پھٹے کپڑے والے غلام کے جسم سے خوشبوا آرہی ہے اور تمام جسم یا کیڑہ ہے اور تمام جسم یا کیڑہ ہے اور تمام جسم یا کہ اور اس کو والیس کردیا۔

اد ہرآ دم علیہ السلام تواضع ، انکساری ، شکستہ دلی کا پُرانا لباس پہنے ہوئے تھے ، گناہ نے دونوں کا لباس انہیں کے جسم سے حسد کے کوڑھ کے دھبے اور تکتر کی بد بوآنے گئی ، ادھرآ دم علیہ السلام کے جسم سے عاجزی و در دِد کی وقصور کے اقرار کی خوشبوآنے گئی ۔ بیہ وجوہات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی توبہ تو وانہیں کیا۔
توبہ تو قبول کیا ادر اہلیس کی توبہ قبول نہیں کیا۔

فقد کے مسلہ سے بھی اس کو سمجھ لیجے:

### مسئله:-

کوئی شخص غلام خریدے اور خریدنے کے بعد معلوم ہو کہ غلام کے منصصے بدیو آتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے منھ کی بد بو عارضی ہے اور کوئی چیز کھانے سے ہوئی ہے یا اصلی نیاری ہے اگر عارضی ہے تو غلام واپس نہیں اس مسئلہ کی تطبیق آ دمہ اور اہلیس سے اس طرح ہوتی ہے کہ:-

حضرت آدمؓ اور ابلیس دونوں کے منھ سے گناہ کی بد بوآ رہی تھی مگر ابلیس کی بد بوئی تکتر کی بیاری سے تھی اور حضرت آدمؓ کی بد بوئی مجھوں کھانے کی وجہ سے عارضی تھی اس لیے حضرت آدمؓ قبول کیے گئے اور ابلیس واپس کیا گیا چینے مردود ہوگیا۔

(ایک اور مثال سے اس مضمون کو واضح طور پر سمجھا جاسکتا ہے)۔

اکٹر ایسا ہوتا ہے کہ سوناد کیھنے والوں کو بہت عمرہ معلوم ہوتا ہے ، صراف تک بھی دھوکا کھا جاتے ہیں مگر کالا پھر یعنے کسوٹی لے کرسونے کو اس پر جب رگڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم کھر اسمجھے تھے وہ تو کھوٹا ہے۔ایسا ہی ابلیس سونے کے جبیبا چک رہا تھا فرشتے بھی دھوکا کھاگئے مگر حضرت آ دم کی کسوٹی پر رگڑتے ہی معلوم ہوا کہ ابلیس بالکل کھوٹا ہے اس لیے وہ واپس کردیا گیا مردود ہوگیا۔

### فصل ۲۰

یفصل ابلیس کے معتوب ہونے کے باوجود اس کے قیامت تک زندہ رہنے کی دعا قبول ہونے کے ' وجوہات کی صراحت ہیں۔

ابلیس نے کہا الٰہی! اگر چہ میں کھوٹا ہوں پھر بھی میری پچھ نہ پچھ قیمت ہونی چاہیے۔اللّٰدرے بخی دربار، اللّٰد تعالیٰ کا تھم ہوا ، ما تگ کیا ما نگتا ہے۔

ابلیس نے عرض کیا اللی ! صرف اتنی آرزو ہے کہ قیات تک زندہ رہوں۔ باری تعالے کا تھم ہوا قیامت تک تونیس البتہ " فَفُخَةً اُولیٰ " ( پہلی بارصور پھو کے جانے تک ) موت سے مہلت دی جاتی ہے۔ تک تونیس البتہ " فَفُخَةً اُولیٰ " ( پہلی بارصور پھو کے جانے تک ) موت سے مہلت دی جاتی ہے۔ چاہیے توبیرتھا تو بہرتا ، مگر وہی ہٹ بس بہی بُراہے ، ہائے مانگا بھی تو کیا وہی دُنیا کی چند روزہ زندگی ،

مسلاد نام السلام المسلاد نام السلام المسلام ا

اس مضمون کو مجھنے کے لیے ذیل کی حکایت پرغور سیجیے:

#### حکایت :-

بادشاہ کا ایک شکاری کتا تھا، بادشاہ اس کو بہت چاہتا تھا اس کے گلے میں سونے کا پٹہ ڈالا تھا جب یہ کہ ور معاہوا تو اس کی عقل میں فتور آگیا، مالک کوہی کا شنے لگا، بادشاہ نے کہا جب بیہ مالک کوہی نہیں پہچا تا تو اب یہ کس کام کا۔اس کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دو، مگر اس کے گلے کا پٹہ مت اُتارو، خدمت گذار عرض کے سرکار اس کے میں شکار کرے دل بہلایا ہوں، میری طرف سے اب اس کتے کا یہ میں شکار کرے دل بہلایا ہوں، میری طرف سے اب اس کتے کا یہ تخری ھتے ہے اس کے گا۔

ایسا ہی حال ہے ابلیس کا ہے کہ بہت مدت تک خدائے تعالیٰ کی عباوت کرتا رہا ، آخر میں یہ اپنے مالک سے بی بدل گیا ، اس لیے اس کو دُنیا کے جنگل میں چھوڑ دیئے ہیں اور اس کے گلے میں قیامت تک کی عمر کا پٹہ رہنے دیئے ہیں ، خدائے تعالیٰ کی طرف سے بہی اس کا آخری صتبہ ہے پھر بھی راحت نہیں دیکھے گا۔

# فصل \_ کے

عالم ، جابل ، زاہد ، خواص کو بھٹکانے کا جوابلیس نے ارادہ کیا ہے ، اس فصل میں اس کا بیان ہے۔ شیطان کے حسداور کینہ کی کوئی حد نہ رہی ، اس کے دل میں جم گیا کہ ساری خرابی آ دم علیہ السلام کے سبب سے ہوئی اس لیے آ دم کا اور آ دم کی اولاد کا ڈیمن ہوگیا۔

الله تعالى سے ابليس كا يبلا وعده:-

لَآحُتَنِكَنَّ ذُرّ يّتَهٓ ( پ ١٥ ع ٧ سوره ّ بنى اسرائيل ) آ دم کی اولاد کا ستیاناس کردول گانجھی آپ کانہیں ہونے دول گا۔

" بِمَّآ اغُويُتَنِي لَا رِّيِّنَنَّ لَهُمُ فِي الْآرُضِ (پ ١٤ ع ٣ سوره الحجر) آپ کے دھوکا دینے کی قتم آدم کی اولاد کے سامنے دُنیا اور دُنیا کے خواہشات کو نہایت لذیذ اور خوشنما کرکے دکھلا وَں گا۔اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ آخرت میں رسوائی اور فضیحت دیکھیں گے۔

صاحبو! کیا کام کی وہ لذت جس کے آخر میں فضیحت ہو ، اس کی ایسی مثال ہوئی کہ کسی نے بردا مزیدار کھانا کھایا پھر ہوگئی اس کو بدہضمی ، لذت گئی گذری ہوئی اورفضیحت رہ گئی۔

الله تعالے سے ابلیس کا دوسرا وعدہ:-

وَلَّا غُويِنَّهُمُ آجُمَعِيُنَ ه (پ ١٤ ع ٣ سوره الحجر)

سب کو گمراہ کر دروں گاعوام مثل گیند کے ہوں گے جس طرح جا ہوں گا بھٹکاؤں گا البتہ عالموں سے کہوں گاتمہاراعلم ہی بس ہےتم کوعمل کی کیا ضرورت ہتم خود شفاعت کروگے ہائے ، انھوں نے بیانہ سمجھا کہ بیار کی بیار ی علم طب جانے سے نہیں جاتی۔

طبیب کوبھی دواپینا پڑتا ہے،ابیا ہی عالم کوبھی عمل کی ضرورت ہے۔

الله تعالى ہے ابلیس كا تیسرا وعدہ:-

عابدوں اور زاہدوں کو یانی کے اور طہارت کے وسوسوں میں رکھونگا۔ ظاہری طہارت میں ہی پھنسار کھوں گا مال حرام آتا ہے تو آنے دیں ،اس کے احتیاط کی پچھ فکرنہ کریں۔

الله تعالیٰ ہے اہلیس کا چوتھا وعدہ:-

قاریوں کوحروف درست کرنے میں اور آواز بنانے اور درست کرنے میں ہی رکھوں گا۔ دل کو کھینج تان کر

تیری طرف لانے کی فکرنہیں کرنے دوں گا۔

ہائے قاریوں کو پیسجھنے ہی نہ دوں گا کہ اگر کوئی حاکم وامیر کے سامنے کہے

" آیُے آالاً مِیر " اورامیر کے میم اور لاء کو درست کرنے میں رہاتو امیر کھے گا یہ کیا دلگی کررہا ہے نکال دواس کو۔

نماز میں قرات سے زیادہ دل کو درست رکھنے کی تائید میں بید حکایت ہے:

### حکایت :-

حضرت حبیب مجمی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ گئے نماز کا وقت تھا، حضرت حبیب مجمی امام ہے، حضرت سے قرائت اچھی طرح ادانہیں ہوئی، حضرت حسن بھری کو خیال ہوا کہ نماز فاسد ہوگئ تنہا پڑھے رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کو دکھے، عرض کیے الہی! آپ کی رضا کس چیز میں ہے؟ تکم ہوا ہماری رضا کا موقع آگیا تھا تم نے قدرنہ کی ، حضرت حسن رحمتہ اللہ علیہ عرض کیے وہ کونسا موقع تھا ۔ تکم ہوا حسن! اگر تم حبیب مجمی آئے بیچھے نماز پڑھے تو تمہاری تمام نمازوں کی بینماز سردار ہوتی '' حسن تم زبان کی درشگی کو دیکھے دل کی درشگی کونہیں دیکھے۔

الله تعالى سے ابليس كا يانچواں وعده:-

عام صوفیوں کولباس ایبا بنانے میں رکھوں گا کہ مثل حقیقی صوفی کے تکڑے تکڑے نئے کپڑوں کے لگا کر سلائیں، حالاں کہ حقیقی صوفی کی خوت ہونے ہیں لین سلائیں، حالاں کہ حقیقی صوفی کپڑا نہ ہونے سے بناتے ہیں لینی صورت میں صورت بناتے ہیں لینی صورت صوفیوں کے جیسی بنادوں گا حالت ولیمی ہونے نہ دوں گا۔

الله تعالى سے ابليس كا چھٹا وعدہ:-

مالداروں کوسکھاؤں گا کہ حرام کمائی کما ئیں اگر کوئی کہے تو جواب دلاؤں گا کہ جائز ہونے کا فتویٰ ہوگیا ہے پھران سے بخالت کراؤں گایا اسراف با نام ونمود کیلئے خرچ کراؤں گا آپ کے لیے پچھ کرنے نہ دوں گا۔''

### الديام الديام المستعدد المستعدد المستعدد الدين الدين المستعدد المس

غرض دُنیا کوسب کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کروں گا اور کہوں گا کہ ایسی خوب صورت و نیا کو کون لیتا ہے لیے ۔ کفار تو گریز کرلیس سے ۔

الله تعالیٰ ہے اہلیس کا ساتواں وعدہ :-

البت مسلمان جن کو آپ اپنا دوست کہیں گے وہ انکار کریں گے اور کہیں گے دُنیا کا ممونہ دوہم پہلے چکھ کر بعد میں لیس گے ، میں کہوں گا نمونہ حاضر ہے مگر نمونہ کے عوض پھے رہن رکھا دُمسلمان کہیں گے کیا رہن رکھا نمیں ،
میں کہوں گا اسپنے کان اور آنکھ گروی رکھا وُتو مسلمان راضی ہوکر اپنی آنکھ اور کان میرے پاس گرور کھا نمیں ہے اور سب دنیا کا مزہ چکھ کر دنیا کے پیچھے پڑھ جا نمینگے ان کے آنکھ اور کان تو میرے پاس گروی ہوں گے اس لیے ہزار کوئی دُنیا کے عیوب بیان کرے مگر ایک عیب بھی ان کے سننے میں نہیں آئے گا ، ہزار دُنیا کی بے وفائی اور اس کے دیدے بدلنا دیکھیں گے مگر بچھ نظر نہیں آئے گا نہ عرب ہوگی۔

#### حکایت :-

ایک مرشد کے پاس مرید شکایت کیا کہ حضرت میں شیطان سے تنگ آگیا ہوں بہت کوشش کرتا ہوں وسوسے جاتے ہی نہیں۔ مرشد کہے ابھی ابھی میرے پاس سے شیطان روروکر گیا ہے کہ لوگوں سے میں تنگ آگیا ہوں کہ اپنے دل میں میرے آنے کی شکایت کرتے پھرتے ہیں'' وُنیا میری بیٹی ہے اس کواپنے دل میں رکھے ہیں ، بیٹی کے واسطے میں آتا ہوں اگر آج وُنیا کواپنے دل سے نکال دیں تو پھر میں کبھی ان کے پاس نہ جاؤں گا۔

الله تعالیٰ ہے اہلیس کا آٹھواں وعدہ:-

لَآتَخِذَنَّ مِنُ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفُرُوضاً ( ب ٥ ع ١٨ سورة النساء) ( تير عسب بندول عالى الطاعت كامقرره حصداول كا)

وَلَا ضِلَّنَّهُمُ ( ب ٥ ع ١٨ سورة النساء) ان كو كراه كرك عقائد من خلل و الوسكا)

وَلَّامَنِّيَنَّهُمُ ( پ ٥ ع ١٨ سورة النساء )

ائے دلوں میں طرح طرح کے آرزوڈالوں گا ہمیشہ اس خیال میں رکھوں گا کہ اس دار فانی ہے ان کو کو ہے۔ کرنا ہی نہیں ہے جس طرح بھی ممکن ہوآرزوؤں کے پورا کرنے کا شوق دلاؤں گا جس کے واسطے ایذار سانی ، جموٹ ،ظلم ، دغابازی ،سب باتیں کرگزریں گے ،کسی عبرت ناک بات کا ان پر اثر ہونے نہیں دوں گا۔

عبرت کے لیے بید کیا بچھ کم ہے کہ وُنیامثل ریل کے ہے لوگ چڑ ہتے اور اتر تے ہیں اور ہر وفت گھنٹی نج رہی ہے کہ چلو بیدار ہوجاوئم کوبھی بیسفر در پیش ہے (گھنٹی لوگوں کا مرنا ہے )

آپ کومعلوم ہے کہ جنازہ کی نماز میں اذاں اور تکبیر کیوں نہیں ، اس لیے نہیں ہے کہ جنازہ کی نماز کی اذان اور تکبیر ہوچکی اذان اور تکبیر ہوچکی اذان اور تکبیر ہوچکی ہے ، اس سے بچہ کو بیہ بتادیا گیا ہے کہ اذاں اور تکبیر ہوچکی ہے ، اس سے بچہ کو بیہ بتادیا گیا ہے کہ اذاں اور تکبیر ہوچکی ہے ، اب صرف نماز جنازہ کا انتظار کرو، موت کومت بھولو۔

شیطان نے کہا بیہ خیال بھی ڈالوں گا کہ جلدی کیا ہے ابھی بہت دن باقی میں آخرت کی تیاری کرلیں گے،
پہلے تو بڑھا پے کا انتظار کراؤں گا، پھر بڑھا ہے میں یہ مجھاؤں گا کہ ذرابی گھر بن جائے ، اس کے بعد کام ہی کی
ہے ، آخرت ہی کی تو تیاری کرنا ہے جب گھر بن جائے تو سوجھاؤں گا کہ بچہ کی شادی ہوجانے دو، وُنیا میں پھنا
ہوافخص بھی یہ کے گا ایک دُشمن ہے ذرااس کوسزاء دلاکر پھرخدا کی طرف متوجہ ہوجا تا ہوں۔

ہائے ، بیرنہ سمجھا کہ دُنیا کے کام ایک ختم ہونے کے پہلے دس کھڑے ہوجاتے ہیں۔ غرض انسان اس میں رہے گا پچھ نہ ہوسکے گا کہ موت آ جائے گی وہ یوں ہی خالی ہاتھ چلا جائے گا۔

حکایت :-

ایک بوڑھا کھیت کا کام کررہا تھا ، خیال آیا مرنے والے کے لیے بیسب بھیڑے نضول ہیں ،سب کام

جھوڑ کرایک جگہ بیٹھ گیا تھوڑی در کے بعد کہا آخر جیئے تک کرنا ہے پھر کام شروع کردیا۔ اللہ تعالیٰ سے ابلیس کا نوال وعدہ:-

وَلَا مُرَنَّهُمُ فَلَيُبَيِّكُنَّ الْذَانَ الْآ نُعَامِ" (پ ٥ ع ١٨ سورة النساء) عَم كروں گاكہ افعال كفركيا كريں۔ بتوں كے نام سے جيسے اور لوگ جانوروں كے كان كاشتے ہيں ايسا بى مسلمان بھى كريں بلكہ جينے كى اُميد سے اسے بچوں كے كان ناك چھيدا كريں۔

الله تعالے سے ابلیس کا دسواں وعدہ:

وَلَا مُرَ نَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلُقَ اللَّهِ ( پ ٥ ع ١٨ سوره النساء ) اوريتكماؤلگاكه :

اللہ تعالیے کی پیدا کی ہوئی چیز میں اللہ تعالی کی مرضی کے موافق تغیر نہ کریں بلکہ اللہ تعالیے کی پیدا کی ہوئی چیز میں میری مرضی کے موافق تغیر کیا کریں۔

جیسے مونچھ اور داڑھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں گر میں ان میں اللہ ورسول کے حکم کے موافق تغیر بعنے مونچھ کے موافق تغیر بعنے مونچھ کے موافق تغیر بعنے مونچھ رکھنے اور داڑھی منڈھوانے یہ مرضی کے موافق تغیر بعنے مونچھ رکھنے اور داڑھی منڈھوانے یہ ممل کراؤں گا۔

(آئندہ توبہ اور گناہ کے تدارک کا ذکر آرہا ہے اس لیے توبہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو بہ کی تعریف یہ ہے کہ پچھلے مُرے کا موں پر نادم ہوکر گناہ کی وجہ سے جو بگاڑ ہوئے ہیں اسے درست کرلے، جیسے غصب کیا ہے تو مال مخصوبہ واپس کردے)

ہائے ، داڑھی میں خلاف شرع تغیر کرنے والا یہ نہ سمجھا کہ سب گناہ کا تدارک قریب موت کے بھی توبہ کرکے کرسکتے ہیں مگر اس داڑھی کے گناہ کے تدارک کے لیے سال بھرچا ہیے جب کہیں داڑھی سنت کے موافق ہوگی ، اگر اس کے پہلے ہی انتقال ہوجائے ، اور قبر میں اس کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر

شریف تک جوراہ ہوجاتی ہے وہ راہ ہوجائے اور حضرت صلی اللہ علیہ دستم پوچھیں کیوں اُمتی کیا میری صورت کی جیسی تیری صورت ہے ۔ ویکھ کیا میری صورت ایسی ہی تیرے جیسی داڑھی مونڈھی ہوئی ہے تو اس کا کیا جواب ہے ذراسونچ رکھیے۔

. غرض اصلی فطرت جوتو حید پر ہوئی ہے اس کو غضبانی ،شہوانی و بھیمانی باتوں سے نایاک کروادونگا۔

الله تعالیٰ ہے اہلیس کا گیار ھواں وعدہ:-

لَا تِيَنَّهُمُ مِنْ بَيُنِ آيُدِيهِمُ وَمِنْ خَلُفِهِمُ وَعَنْ آيُمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَآ ئِلِهِم وَ لَا يَلِهُم وَ عَنْ شَمَآ ئِلِهِم وَ لَا تَجِدُا كُثَرَ هُمُ شُكِرِيُنَ ه ( پ ٨ ع ٢ سورة الاعراف )

میں ان کے سامنے ہے آؤں گا اور پیچھے سے اور دائیں طرف سے اور ہوئیں طرف سے آؤں گا پینے جو طرف سے ان کو گمراہ کروں گا۔

یہ بات ک کرانسان پر فرشتوں کوترس آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو! تم رنج مت کرو، انسان کے لیے اُوپر اور پنچ کی جہت باقی رہ گئی ہے جب وہ اپنے دونوں ہاتھ عاجزی سے اُوپر کی طرف اُٹھا کیں گے یا پیشانی زمین پر ٹیکیں گے تو ان کے تمام گناہوں کومعاف کردوں گا۔

الله تعالیٰ ہے اہلیس کا بار هواں وعدہ:-

شیطان نے کہا میں اپنی ذرا ذراسی چال سے بڑے بڑے ہنگامے بیا کردوں گا۔

### حکایت :-

سی سے شیطان سے کہا تھا کہ تو بڑا ملعون ہے بڑے بڑے بڑے گناہ کراتا ہے ، اس نے کہا میں کیا گناہ کراتا ہوں ، میں تو صرف ذراسی بات کرتا ہوں لوگ اس کو بڑھا لیتے ہیں۔ آؤ میں تم کو ایک تماشہ دکھاتا ہوں ، دونوں ایک دونوں کے ، شیطان سے شیرہ کی ایک ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں ایک دونوں کے ، شیطان سے شیرہ کی ایک دونوں دونوں دونوں دونوں ایک دونوں د

چپکلی اس کھی پرجیٹی ، اس چپکلی پر دوکاندار کی بتی دوڑی اس بتی پر ایک فوجی سوار خریدار کا کتا لیکا۔ دوکان دار نے اس کتے کوایک لکڑی ہے مارا ، سوار کو جو غصہ آیا اس نے دوکان دار کوایک تکوار ماری ، بازار والول نے دوکان دار کے انتقام میں سوار کوقتل کرڈالا ، فوج میں خبر پہونچی ، فوجیوں نے تمام بازار کو گھیر کرفتلِ عام شروع کردیا ، بادشاہ نے سزایس دوسری فوج منگا کرقتل کرانا شروع کرادیا۔ ایک گھنٹہ میں سارے شہر میں خون کی ندی بہہ گئے۔ نے سزایس دوسری فوج منگا کرقتل کرانا شروع کرادیا۔ ایک گھنٹہ میں سارے شہر میں خون کی ندی بہہ گئے۔ "شیطان نے کہا دیکھا آپ نے میں نے کیا کیا تھا لوگوں نے کہاں تک بردھ دیا"

# فصل 🔨

الله تعالیٰ کے سامنے ابلیس نے اولا دِآ دم کو بھٹکانے کی جو تفصیلات بیان کیے اس سے پہلے کی فصل میں آپ پڑھ چکے ہیں ، اس فصل میں ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے جو جوار شاد فر مایا اس کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ میں ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے جو جوار شاد فر مایا اس کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ استاد :-

ابلیس کے بھٹکانے کی پوری سرگذشت س کراللد تعالی نے فرمایا

" اِذُهَبُ "

ارے جانے جو بچھ بچھ سے ہوسکے وہ سب کرلے

" وَاستَفُزِرُ مَنِ استَطَعُتَ مِنْهُمُ بِصَوتِكَ"

(پ۵۱ع کے سورة نبی اسرائیل)

اولادِ آدمٌ میں ہے جن جن پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ و پکار سے قابو پالے۔

الله تعالیٰ نے آیت ندکورہ میں'' ہِصَوَٰ تِک'' جوارشاد فرمایا اس سے مراد شیطان کی آواز ہے ، شیطان کی آواز میں ذیل کی تمام چیزیں داخل ہیں۔

وسوسہ بڑے خیالات ول میں ڈالنا، شہوت انگیز آواز، جیسے راگ، بلجہ وغیرہ عورتوں کے زیور کی آواز،

معصیت کی طرف بلانے والی آواز ، خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو آواز منھ سے نکلے۔

ان تفصیلات کے بعد اب ارشاد ہاری تعالیٰ پرغور سیجیے ، ارشاد ہوتا ہے ان تمام ذرائع سے جن جن لوگوں پر تیرا قابو چلے ان کے قدم راہِ راست سے اکھاڑ ڈالنا۔

الله تعالے كا دوسرا ارشاد:-

" وَاَجُلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيُلِكَ وَرَجِلِكَ " ( پ ١٥ ع ٧ - سورة بنى اسرائيل ) ان سب پراپئے سواداور پیادہ چھوڑتا کہ سب مل کر گمراہ کرنے میں خوب زودلگا ئیں ممکن ہے کہ شیطان کے سواداور پیادہ ہوتے ہوں۔

الله تعالى كا تيسراارشاد:-

وَشَارِكُهُمُ فِى الْآ مُوَالِ وَالْآ وُلَادِ ( پ ١٥ ع ٧ ـ سورة بنى اسرائيل ) ان كه مال اوراولاد مين اپتاسا جما كراينا

الله تعالیٰ کے ارشاد میں لفظ" منتسل کے گھٹم "آیا ہے جس کے معنیٰ ہیں ساجھے یا شرکت کے ، مال میں شیطان کے ساجھے اور شرکت کی تفصیل میہ ہے :

مال حرام طریقه رنی (سود) دغیره سے پیدا کیا گیا ہو۔

مال كاصرفداورخرج احكام خداوندي كے خلاف كيا جائے۔

مال میں پیجا اسراف کیا جائے۔ (زکوۃ نددی جائے) مال اچھے کام میں خرج نہ کیا جائے۔

ای طرح اولا دمیں شیطان کا ساجھایا شرکت دوطرح ہے ہوتی ہے۔

ایک اولادایسے ذرائع سے بیدا کی جائے جوحرام ہیں۔

دوسرے ایسے قول یافعل کا مرتکب ہوجس سے نکاح باطل ہوجا تا ہے اس کے بعد اس باطل شدہ نکاح کی حالت میں اولا دیدا ہو۔ وُنیاطلی میں عمر ضائع کریں گے ، فطرۃ جوخیر کی استعداد ہے اس کو بگاڑ کرشر کی حالت پیدا کرلیں گے۔ حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عند، ہے روایت ہے کہ جب جماع ہے پہلے بہم الله ند پڑھی جائے تو شیطان بھی جماع میں شریک ہوجا تاہے ، جماع کرنے والے کے ساتھ شیطان بھی انزال کرتا ہے۔

حدیث: - ابلیس جب زمین کی طرف اتاراگیا تو الله تعالی سے ابلیس نے بیمطالبات کیے۔

ابلیس نے کہاالٰہی مجھے گھر دے یہ

الله تعالیٰ نے فرمایا تیرا گھر حمام ہے۔

ابلیس نے کہا مجھ کو بیٹنے کے لیے کوئی جگہ بتادے۔

الله تعالى نے فرمایا تیرے بیٹھنے کی جگہ بازار ہے۔

ابلیس نے کہا میرے لیے کھانا دے۔

الله تعالى نے فر مایا جس کھانے پر بسم الله نه پڑھی جائے وہ تیرے لیے کھانا ہے۔

ابلیس نے کہامیرے لیے پینے کی کوئی چیز دے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہرنشہ آور چیز تیرے پینے کے لیے ہے۔

ابلیس نے کہا میرے لیے مؤذن دے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا مزامیر وباجے دغیرہ تیرےمؤذن ہیں۔

ابلیس نے کہا مجھ کوقر آن کے جیسی کوئی چیز دے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہُرے شعر تیرے لیے قرآن کے جیسے ہیں تو اس سے لوگوں کو گمراہ کر۔

ابلیس نے کہا میرے لیے کتاب دے۔

الله تعالے نے فرمایا" وَشعه " یعنی گوندهنا تیری کتاب ہے (جسم پر طرح طرح کے پائدارنقش نکالنا)

ابلیس نے کہامیرے لیے حدیث کے جیسی کوئی چیز وے۔

الله تعالے نے فرمایا كذب ، جموث تيرے ليے حديث كے جيسے ہيں۔

ابلیس نے کہا میرے لیے رسول کسی کو بنا۔

الله تعالے نے فرمایا کائن ، نجوی تیرے رسول ہیں۔

ابلیس نے کہا میرا جالا کیا ہوگا۔

الله تعالے نے فرمایا عورتیں تیرے جالے ہیں ان کے ذریعہ سے تو لوگوں کو گناہوں میں پھنسا۔

الله تعالى كا جوتها ارشاد: -

" وَعِدُهُمُ " (پ ١٥ع ٧ - سورة بني اسرائيل)

انسان سے شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے کہنا ہے کہ میاں جو پچھ مزے ہیں یہیں ہیں کیسی آخرت، کہال کی قیامت، کہال کا گناہ پر مواخذہ سب ڈھکو سلے ہیں۔

" وَمَايَعِدُ هُمُ الشَّيُطْنُ إِلَّا غُرُوراً (ب١٥ع ـ سورة بن الرائيل)

شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ، شیطانی وعدے دھوکے کی ٹٹی ہوتے ہیں ، دل کے ار مان دل ہی میں رہ جاتے ہیں کہموت آگیتی ہے۔

آپ نے اوپر اللہ تعالیٰ کے جس قدر ارشادات پڑھے وہ ذیل کے ارشاد کی تمہید تھی۔ اب اللہ تعالےٰ کا ہم ترین ارشاد پڑھئے۔

الله تعالى كايانچوال اجم ارشاد:

إِنَّ عِبَادِي لَيسُ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَانِ " وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

(پ٥١٥ع ـ بن اسرائيل)

ہاں میرے خاص بندوں پر تیرا قابونہ چلے گا۔ "اس کا قابو کیسا چلے جب کہ آپ کا رب کفیل و کارساز ہ

الإنام المناتبة عبدالله ثأن المناتبة عبدالله ثانبة ثان

ان کی قوت ملکیہ پر قوت بہمیہ غالب نہ ہونے پائے گی۔

الله تعالى كا جيمثا ارشاد:

" فَمَنُ تَبِعَكُ مِنُهِمُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآءُ كُمُ جَزَآءً مَّوُ فُوراً ه (پ٥١٥ ٤ ـ سورة بن اسرايل)

جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہوگا اور تیرے تابع ہوگا ،تم سب کی پوری پوری سزاء جہنم ہے۔ اِنّ عِبَادِی کَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمُ سُلُطَان "ط (پ۵اع مورة بنی اسرائیل) غرض میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ قابونہیں چلے گا۔ خاص بندوں کے مراتب کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حکایت سنئے:

#### كايت :-

حفرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ بازار میں ابلیس نگا پھر رہا تھا۔حفرت فرمائے ، کجھے نگا پھرتے شرم نہیں آتی ۔ ابلیس نے کہا انسان سے شرم کی جاتی ہے نہ کہ حیوانوں سے ،مسجد میں جو بیٹھے ہیں ان کو انسان کہتے ہیں شرم اُن سے آتی ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا دیکھا کہ ایک بزرگ مراقب ہیں۔ میں جاتے می اُنھوں نے سراُٹھایا اور فرمایا جنید مردود کی بات پر دھوکا نہ کھاؤ ، خدا کے ولی کو ابلیس کیا جانے۔

### نصل ۔ ٩

شیطان جیسے سرکش کے پیدا کرنے کی غرض و غایت کا بیان :-ابلیس جب ایباز بان دراز ، بےادب ، خدا کا دُشمن اورانسان کا دُشمن ہے تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب سجھنے کے لیے سنت اللی یعنی اللہ تعالے کے مقرر کردہ اُصول کو سجھتے اس کے بعد اس سوال ميلانام العناشير عبدالقد ثأنقة بدلا

کے بیجھنے میں سہولت ہوگی۔

جواب: ہر چیز میں خدائے تعالی کا ایک راز ہے۔

# سنت الهي نمبر (١)

خدائے تعالیٰ میں بیرقدرت ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے اپنے بندوں کولباس پہنائے مگر ایک راز ہے جوروئی کے بیسے میں چھپا ہوا ہے ، وُنیا بھر کے جتنے کپڑے ہیں وہ سب روئی کے بیسے میں ہیں ، بیراز جب ہی کھلتا ہے جب روئی کا نیج زمین میں پڑے۔

## سنت الهي نمبر (٢)

مسکہ اور گھی میں بھی خدا کا ایک بھید ہے جو دود ھاور دہی میں چھپا ہوا ہے ، یہ بھید جب ہی کھلٹا ہے کہ دی کوروی سے بلویا جائے۔

# سنتِ الهي نمبر (٣)

آگ خدا کا ایک راز ہے جو چھماق کے پھر اور لوہے میں چھپا ہوا ہے چھماق کپڑوں میں رکھئے کپڑے نہیں جلتے بیراز جب ظاہر ہوتا ہے کہ پھر سے رگڑا جائے۔

اوپر بتلائے ہوئے سنتِ اللی تمہید تھے ان کو بتلانے کی غرض بیسنتِ اللی نمبر (س) ہے۔

سنتِ اللَّى نمبر (٣): - ايمائى "إنّ عِبَادِىُ لَيُسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُن (پ١٥ع ٤ ـ سورهُ بَى اسرائِل)
بھی خدا کا ایک راز ہے جوانسان میں چھپا ہوا ہے ، ہر مخص کے ساتھ بیری خیال ہوتا ہے کہ بیر خدا کا خاص بندہ ؟
شیطان کا اس پر قابونہیں ہے ، بیر راز جب کھلٹا ہے کہ کی شخص کو شیطان سے سابقہ پڑے اور وہ دواُ مور پر عمل بیرار ہے، ایک ہر بات میں شیطان کی مخالفت کرے ، دوسرے اگر شیطانی وسوسہ سے گناہ ہوجائے تو فوراً تو ج

كرلے اگركسى نے ان أمور پر ممل كرليا تواب معلوم ہوا كہ وہ فض " إنَّ عِبَادِى لَيُسسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطان " " ميل سے ہاور اگر وہ فض نہ شيطان كى مخالفت كيا اور اگر گناه ہوجائے تو توب بحى نہيں كيا تو معلوم ہوا كہ وہ " فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَنَم جَزآء كُم جَزَآء مَّوفُورًا و ( پ ١٥ع ٢ رسورة بن امرائل) ميں سے ہے۔

سنتِ اللی سے مطابقت اور اہلیس کے پیدا کرنے کی غرض و غایت :-

اگراتگ نه موتی تو عود اور اگربتی کی خوشبو بھی نه مهکتی ، اسی طرح اگر شیطان نه موتا تو ایمانداری کی نضیلت ظاہر نه موتی ، اس لیے شیطان کو پیدا کیا۔

اس کے بعد ابلیس نے عرض کیا البی! آپ کے خاص بندوں کی کیا علامت ہے؟

ارشاد باری تعالی ہوا، میرے خاص بندے وہ ہیں کہ میں ان کے چروں پرنور، عرش ہے دیا ہوں ، ان کا مٹی کا خمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام وحضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے کیا ہوں جس کا اثر ہے کہ ان کا قلب عمکین ، اپنے گنا ہوں پر نادم اور وہ اپنے خاتمہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ، میرے بندوں پر رحم کرنے والے ، میرے تھم پر راضی ، میری مرضی کے موافق رہنے والے ، میری رضا کو طلب کرنے والے ، ہوتے ہیں ۔

اللہ تعالیٰ شیطان سے سب بچھ کہنے کے بعد ادھراپنے بندوں کوئس در د بھرے الفاظ میں سمجھاتے ہیں قابلِ غور ہے:

﴿ اَفَتَتَ خِذُونَه وَذُرِّيَّتَه آوُلِيَآءَ مِنْ دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُقٌ . بِيِّسَ لِلظَّلِمِيُنَ بَدَلَا ه (بِ٥١ع ٤ ـ سورة الكهف)

کیا مجھ کوچھوڑ کرتم شیطان کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، ارے وہ تو تمہارا وُسمُن ہے نا۔ ہائے

ظالموں كوكيسا برابدل ملا۔

شیطان نے تم سے وعدہ کیا اور ہم بھی تم سے وعدہ کیے۔ وَمَنُ اَصُدَقُ مِنَ اللّهِ قِیلًا ہ (پ۵ع ۱۸ سورۃ النساء) خدا سے بڑھ کرکون سی ہے ، ہمارے سیچ وعدول کا تم کو پچھ خیال نہیں ، شیطان کے جھوٹے وعدول پر گرے جاتے ہو۔

# نصل \_ ۱۰

ابلیس کے فریوں سے بچنے کے تدابیر کابیان

جب آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنی ہر ذریت کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تو خدائے تعالیٰ سے دُعا کیے، ان کی دُعا قبول ہوئی ، ان کی ہر ذریت کے ساتھ ایک فرشتہ بھی مقرر کیا گیا۔ ابلیس کے فریب سے بیچنے کی پہلی تدبیر:-

ادهرفرشتہ ہے اور اُدهرشیطان ، انسان کا دل ان دونوں کی کشکش میں ہے خدا تعالے کی رحمت اس بندہ پر ہے کہ '' جب کوئی کام کرنا چاہے یا کوئی بات کہنا چاہے تو وہ کام فوراً نہ کرے ، وہ بات فوراً نہ کے بلکہ رکے اور دیجے اگر وہ کام یا وہ بات اللہ تعالے کی طرف سے ہے تو دکھے اگر وہ کام یا وہ بات اللہ تعالے کی طرف سے ہے تو دکھن کا بات نہ سنے دُشمن کی طرف سے ہے تو دکشن کا بات نہ سنے دُشمن کے خلاف کرے۔

شیطان کے فریب سے بیخے کی دوسری تدبیر: - قلب میں دو صلاحیتیں ہیں شیطان اگر کے اس کا طرف ہوجائے ، اور فرشتہ اگر کے اس کی طرف ہوجائے ، البتہ ایک چیز ہے اگر وہ رہے تو شیطان کا غلبہ موجاتا ہے اگر وہ ندر ہے تو فرشتہ کا غلبہ ہوجاتا ہے وہ چیز ہوگی (خواشہات) ہے۔

جس قلب مل حوى ہے وہ آشيانة شيطان ہے اگر حوى ندرہے وہ قلب مسكن فرشتہ ہے

چوں کہ ہرقلب میں شہوت ، غضب ، حرص ، طبع ، طول اہل ، میں سے پچھ نہ پچھ رہتا ہے ، اس لیے قلب شیطان کے اثر سے خالی نہیں رہتا ۔ صویٰ کے ساتھ ساتھ و نیا بھی گی ہوئی ہو اس لیے قلب شیطان کا جولان گاہ بنا رہتا ہے ، ھوئی کم ہوئی اور زِکرُ اللہ غالب ہو گیا تو فرشتہ کے اثر ات پیدا ہوتے ہیں ، یہی کشکش اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ یہ دل کسی ایک کے ہاتھ فتح ہوجا تا ہے ، اگر آپ چاہیں کہ اس قلعہ کوفرشتہ فتح نہ ہوجا کے ، اگر آپ چاہیں کہ اس قلعہ کوفرشتہ فتح کرے تو بیلے ھوئی یعنی خواہش نفسانی کودل سے نکال دو۔

شیطان کے مکرسے نیچنے کی تیسری تدبیر شیطان کی ماہیت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کو دفع کرنے کی کوشش کرو:-

ایک خیال فاسد رہ بھی آتا ہے کہ شیطان کیسا ہے اس کوجسم ہے یانہیں ، اگرجسم ہے تو انسان کےجسم میں کیسا آتا ہے کہ اس کا جواب رہے کہ اگر آستین میں سانپ ہوتو کیا اس وقت بھی ایسا ہی سوال کریں گے کہ اس کا کیسا آتا ہے اس کا جواب رہے کہ اگر آستین میں سانپ ہوتو کیا اس وقت بھی ایسا ہی سوال کریں گے کہ اس کا رنگ اور اس کی شکل کیسی ہے اور اس کا طول اور عرض کتنا ہے یا اس کے نکالنے کی فکر کریں گے۔

اسی طرح اگر ڈیٹمن سرپر آجائے تو اس وقت اس کا نسب پوچیس کے یااس سے دفع کرنے کی فکر کریں گے، اگر سوال کریں گے بھی تو یہی کریں گے کہ بید ڈیٹمن کس ہتھیار سے جلد دفع ہوگا شیطان کے دفع کرنے کا ہتھیار یہی ہے کہ خلاف ہوئی کرو، اور خواہشات کے تالع مت رہو، جو جی میں آئے وہ نہ کرنا، خدا اور رسول کے تھم کی تعیل کرنا۔

شیطان کے مکر ہے بیچنے کی چوتھی تدبیرنفس کا سدھار:-

ظاہر میں پیغیبر سمجھا رہے ہیں ، باطن میں فرشتہ نیکی کی رائے دیتا رہتا ہے اسکیے شیطان کا ہم پر بس نہیں چلنا جا ہے تھا پھر کیا وجہ ہے کہ شیطان کو ہم پر غلبہ ہوجا تا ہے ، انسان برائیاں ہی کرتا رہتا ہے ، اس کی وجہ آپ کو نہیں معلوم تو سنئے۔

ما حبو! چوری جب ہوتی ہے تو گھر کے بھیدن کے بھیدد سے سے ہوتی ہے آپ کا ایک اور دُنٹمن بھی تو ہے

جوآپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا بغلی گھونسلے لگا تا رہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے پہی نفس گھر کا بھیدی ہے، یہی شیطان سے ساز باز کرلیتا ہے ورنہ شیطان ایک چور ہے، اگر بیگھر کا بھیدی ساتھ نہ ہوتو وہ ہمارا کیا کرسکتا ہے میں پچ عرض کرتا ہوں، اگر تمام و نیا شیطانوں سے بھرجائے اورنفس ہمارا شد ھرجائے تو شیاطین پچھنیں کرسکتے۔
نفس سے ناصحانہ خطاب : - ذرانفس کو سمجھا و کہ ظالم بھے کو ہوا کیا ہے وُئمن کو وُئمن سمجھ، ارے وُئمن کو کُوئمن ہے ہی کوئی دوست اللہ تعالے کھے کب تک بلائے، قاعدہ ہے کہ کتا تملہ کرتے اس تملہ سے ای وقت نیج سکتے ہیں کہ اس کے مالک کے پیچھے ہوجا کیں، ایسا ہی تم خدا کے ہوجا وُتو اس مرائے میں ایسا ہی تم خدا کے ہوجا وُتو اس مرائے میں ایسا ہی تم خدا کے ہوجا وُتو اس مرائے میں ایسا ہی تم خدا کے ہوجا وُتو اس مرائے میں نے سکتے ہو۔

صدیتِ شریف : - کل قیامت میں دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ابلیس دوزخ پر آگ کے کپڑے،

آگ کا تاج ، آگ کے بیڑیاں پہن کرلکچر دے گا، سب دوزخی اس کے اطراف رہیں گے۔ یہ کہے گا دوز خیو! اللہ

فی سے بچادعدہ کیا تھا اور فر مایا تھا کہتم سب مرو گے پھر زندہ ہوگے ، میدانِ حشر میں آؤگے اور حساب ہوگا۔ تم

میں ایک فرقہ جنتی ہوگا ایک دوزخی ، گرتمہارا خیال تھا کہ ہم وُنیا میں ہمیشہ رہیں گے جھے تم پر حکومت نہیں تھی ، میں تم

پر زبردی نہیں کیا کرتا تھا۔ میں تو فقط وسوسہ ڈالا کرتا تھا۔ تمہارانفس میرے کہنے میں آگیا ، یہ گناہ تمہارا ہے میرا

نہیں ، جھے ملامت نہ کرو ، اپنفس کو ملامت کرو ، اب میں نہتم کو بچا سکتا ہوں ، اور نہتم مجھ کو بچا سکتے ہو، سب

دوزخی اس پر لعنت کریں گے ، ایسے میں فرشتے آگ کے تیرماد کر یہ پچگرادیں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

د يكها آپ نے اس وُسمن كى وُسمنى اس حد تك ہے اسى واسطے الله تعالى فرما تا ہے:-

وَقَـالَ الشَّيُطُنُ لَمَّا قُضِى الْآ مُرُ إِنّ اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمُ فَاللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعُدَ الْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمُ فَاللَّهَ وَعَدَكُمُ وَمَا اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَمَا اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَمَا اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَمَا اللَّهَ وَعَدَكُمُ وَمَا اللَّهُ وَعَدَكُمُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِصُوخِيً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ وَعَدَكُمُ وَمَا اللَّهُ وَعَدَلَكُمُ وَمَا اللَّهُ وَعَدَلَكُمُ وَمَا اللَّهُ وَعَدَلُكُمُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

(پساعم سوره ابراهیم)

(اورجب آخر فیصلہ ہو چکے گا اور لوگ شیطان کو الزام دیں گے ، تو شیطان کے گا کہ خدانے تم ہے سچا

وعدہ کیا تھا سواس نے پورا کیا اور وعدہ تم سے میں نے بھی کیا تھا گر میں نے تہارے ساتھ وعدہ خلانی کی اور تم پر ہری کچھ زبردتی تو تھی نہیں ، بات تو اتی ہی تھی کہ میں نے تم کو اپنی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا تو اب مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے تئیں الزام وو، آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔

غرض هوی کے ذریعہ سے ہی شیطان جو چاہے کرتا ہے اس لیے اس هوی سے طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں خاص کرشرک ، شیطان شریک کرا کر خدا سے جب تک دور نہیں کراتا دم نہیں لیتا۔

ہوتے ہیں خاص کرشرک ، شیطان شریک کی کونہیں و کھنا چاہتا ، بھلا شرک کو خدائے تعالے کیے پہند کرے گا۔

### كايت:-

ایک روز حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے سنا کہ کوئی عورت اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ جب سے میں تہم اردہ خیر میں ہوں کچھ رہے یا نہ رہے صبر کرتی ہوں ، ج ڑے ہوں یا گری ، میں کچھ بھی تم سے زیادہ نہیں ماگئی ہوں ، تمہارے گھر میں ہوں ، تہمارے نام اور عزت کی حفاظت کرتی ہوں ، تہمار گلہ کی کے سامنے نہیں کرتی ہوں ، بیسب اس واسطے سہتی ہوں کہتم میرے رہو ، اور میں تمہاری ، نہ اس واسطے کہ میں تو تمہاری رہوں اور تم دوسروں کے ، بیا جھ سے نہیں دیکھا جائے گا کہتم مجھ پر دوسری عورت کرو۔

حضرت حسن بصری رحمته الله علیه کو وجد آگیا فرمایا الله تعالی بھی یہی فرما تا ہے:

" إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُرِكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ " (پ٥ع ١٨ سورة النساء)

تير سب مناه معاف كردول كا مَكر تيرا مجه كوچهور كردوسرول كى طرف ماكل بونا قابل معافى نهيں عاحبو! وَثَمْن كورُ ثَمْن سَمجهو، وه مجمى كوئى انسان ہے جو دوست اور دُشمَن ميں فرق نه كرے، غرض كه دُشمَن
سے بجنے كے ليم پروُشمن كى دُشمَنى ظاہر كى مَى -

# باب سوم

آ وم علیہ السلام کی پیٹانی میں نور محدی صلّی اللہ علیہ وسلم کے رکھے جانے کا مضمون اوپر آ چکا۔ اس مضمون کے بعد اس زیرِ نظر باب کے تفہیم کے لیے ابلیس کے جبلی مضمون اوپر آ چکا۔ اس مضمون کے بعد اس زیرِ نظر باب کے تفہیم کے لیے ابلیس کے دھوکا محمراہ کرنے کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ اب اس باب میں حضرت آ دم علیہ السلام کو ابلیس کے دھوکا وی کا تفصیلی بیان ہے۔

# نصل سا

### الله تعالى كوابليس سے دستمنى كى وجد كابيان

صاحبو! آپ کومعلوم ہے کہ ابلیس کیسا عابد و زاہد تھا اس کو کیوں ملعون اور مردود کیا گیا؟ آپ کی خاطر۔ دوست کا دُسمن بھی دُسمن ہوتا ہے چوں کہ شیطان آپ کا دُسمن ہو گیا اور دُسمنی کا اظہار کرنے لگا ،اس لیے خدائے تعالیٰ بھی اس کا دُسمن ہوگیا۔

افسوس ہم اپنے قدیم دُشمن کا کہا مان رہے ہیں اور محسن حقیقی کے خلاف کررہے ہیں ،اس کی دُشمٰی کا واقعہ سنو کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے ساتھ جس طرح دُشمٰی کیا تھا تمہارے ساتھ بھی اسی طرح دُشمٰی سے پیش آ رہا ہے تم کوخبر نہیں ۔

جب ابلیس آ دم علیہ السلام کو مجدہ نہ کرنے سے خدائے تعالے کے عمّاب میں آئمیا تو اس کوجلانے اور آدم علیہ السلام کی عزت بڑھانے اللہ تعالے کا تھم ہوا۔

وَيٰآدَمُ اسْكُنُ آنُتَ وَرَّوُجُكَ الْجَنَّةَ (پ٨ع ٢ سورة الاعراف)

صف " اے آ دم (اہلیس مردود نے تمہاری اہانت کی کہتم کو تجدہ نہ کیا ،لوہم تم کوعزت دیتے ہیں ) تم اور تمہاری بیوی حواجنت میں رہو۔''

### نصل \_ ۲

آدم علیہ السلام کا اینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر خیال کرنے کا بیان: -جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح بحرگی آنکھ کھلتے ہی عرش پرنظر پڑی کیاد کھتے ہیں کہ عرش پر لکھا ہوا ہے:

آلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ "

دل میں سونیچ کہ بیکون ہوں گے؟ عرض کیے النی! بیکون ہیں کدان کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، جواب ملا آدم! بیتمہارے فرزند ہیں، تم سے اگر بھی گناہ ہوتو ان کی شفاعت سے معاف ہوگا" آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا بید کیا بات ہے کہ باپ شفیع ہونا چاہیے تھا بیٹا باپ کاشفیع بیتو الٹا ہوا۔"

باری تعالیٰ کا تھم ہوا، جبرئیل دوڑواس خیال کودل سے نکال دو، اگریمی خیال اور تھوڑی دریرہ گیا تو ہمارا بندہ آ دم ہلاک ہوجائے گا۔

وَلَا تَقُرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةُ ( پ ۸ ع ۲ سورة الاعراف ) برچیز کھاؤگراس درخت کے پاس مت پھکو، ہارے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی نسبت تہارا جو بُرا خیال مواقعا اس سے بیورخت بنا ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِيُنَ ٥ (پ٨ع ٢ سورة الاعراف) اگراس درفت سے کھا دَ کے تو ظالموں میں سے ہوجا دَ کے۔

### نصل \_ سو

ابلیس کی حضرت آ دمٔ کوفریب دہی کا بیان :

فَوسُوسَ لَهُمَا الشَّيُطُنُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَاؤُدِى عَنْهُمَا مِنْ سَوُاتِهِمَا (پ٨ع سورة الاعراف) " بضى لباس جِعِين جاكر نظَر مون كي ليه شيطان ني يه وسوسه دُالا"

ابلیس ، طاؤس (مور) اورسانپ کے ذریعہ جنت میں آ دم اور حوا تک پہونچ کر بیٹے گیا اور دھاڑیں مار مار رونے نگا۔

آدم اورحوالوچھے كول روتے ہو؟

البیس نے کہا مجھے تمہاری حالت پر رونا آرہاہے، چندروز میں تم سے بیساری نعمت وغیرہ چھنی جائے گ۔ آدم اور حوانے کہا یہ کیسے؟ البیس نے کہا!

وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّآنُ تَكُونَا مَلَكَيُنِ آوُ تَكُو نَامِنَ النَّخِلِدِينَ ه (پ٨ع٢سوره الاعراف)

اس درخت کا بیاثر ہے کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ فرشتہ ہوجا تاہے یا ہمیشہ زندہ رہتا ہے ،، خداتم کو اس واسطے منع کیا ہے تا کہتم فرشتہ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔

آ دم اور حواکیے ہمارے مالک کوہم سے بہت محبت ہے ، ابیانہیں ہوسکتا کہ اچھی چیز ہے ہم کورو کے ۔ ابلیس نے قسمیں کھا کر کہا: وَقَاسَمَهُمَا آلِنَّى لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ ٥ ( پ ٨ ع ٢ سورة الاعراف) 
دو تتم كهايا اوركها كه مِن تمهارا خرخواه بول ، يح كهدر با بول \_

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ (پ ٨ ع ٢ سورة الاعراف)

"شیطان نے طرح طرح کی باتیں بناکرآ دم وحواعلیہاالسلام کو دھوکا دیا۔"

حمونی قتم کھانا اور حموثی بات کرنا شیطان کی پہلی ایجاد ہے۔

سوال: آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ ملائکہ نے ان کوسجدہ کیا ، پھرانھوں نے فرشتہ بننے کی طمع کیوں کی اور ان کو ایسی خواہش کیوں ہوئی۔

جواب: ہم سب بھی تو جانتے ہیں کہ فانی اور بے بقا چیز دنیا قابل التفات نہیں پھر بھی رات دن اس کی دھن رہتی ہے ہمارا دُنیا پر مرشنا اور آ دم سے فرشتہ بننے کی طمع دونوں غفلت کا نتیجہ ہیں ، ہم بھی دھوکے میں ہیں اور آ دم بھی دھوکے میں ہیں اور آ دم بھی دھوکے میں ہیں اور آ دم بھی دھوکے میں اور آ دم بھی دھوکے میں آگئے اس لیے اللہ تعالی فرما تاہے:

فَدَ لَّهُمَا بِغُرُورٍ ﴿ لِ ٨ ع ٢ سورة الاعراف ﴾

الغرض خلاصہ دھوکے کا بیہ ہے کہ ابلیس نے ٹابت کردیا کہ تھم الہی میں ضرر ہے۔فرشتہ نہیں بن سکتے اور ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے ۔

اولادا دم کوابلیس کے دھوکا دینے کی تفصیل:-

حضرت آ دم علیہ السلام کوجس طرح دھوکا دیا ایسا ہی اولا د آ دم کو دھوکا دے رہا ہے کہ شریعت پر اور قر آن پر اعمل کرنے میں بڑی دفت اور بہت حرج ہے۔

ا يك جنظمن كہتے ہيں اسلام بيں اگر نماز نه ہوتی تو اسلام كوخوب ترقی ہوتی كيوں كەلوگ نماز سے گھبراتے ميں - مَنعُودُ باللَّه ب دوسرے جنگلمن کی بیرائے ہے کہ روزہ فیروری میں ہوتا نو ہمیشہ جاڑے اور چھوٹے دن رہتے۔ عقل کے معذور کو بیٹ منظل کے معذور کو بیٹ نہارے بیٹ کے معذور کو بیٹ سوجھا کہ اسلام ہفت اقلیم میں ہے ، فہروری میں تنہارے پاس جاڑا رہا تو کیا ضروری ہے کہ سب ملکوں میں بھی جاڑا رہا تو کیا ضروری ہے کہ سب ملکوں میں بھی جاڑا رہے تم ہی کونفع اٹھانے کا کیاحق ہے۔

ایک صاحب لندن سے خط لکھ رہے ہیں کہ قربانی میں حرج ہاس زمانہ میں پیرنہیں تھا جانور بہت تھے ، جانور بہت تھے ، جانور کے نظر بانی کرتے ہے ، جانور کی تان کواس کی خبر ہی نہیں کہ " اِرَاقَةُ اللّہُ اللّٰہِ (خون بہانا) عبادت ہے اگر نفع رسانی منظور ہوتی تو جانور زندہ بھی دے سکتے تھے۔

میہ بھی اعتراض کیاجا تاہے کہ شریعت میں بڑی تنگی ہے ، آمدنی کے بہت ذرائع بند ہوگئے ، رشوت کھاسکتے اور نہ سود لے سکتے ۔ بیاس واسطے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مسلمان مالدار نہ ہوں مفلس رہیں ۔

اسلام میں تو تنگی نظر آئی ،حکومت کے قانون میں بھی آپ کوتنگی کا خیال آیا؟ قانون میں ڈکیتی ناجائز ہے،
کتنے بڑے آمدنی کے ذریعہ کوحکومت نے روک دیا۔حکومت کے قانون میں اس واسطے تنگی نظر نہیں آئی کہ شیطان
نے وسوسہ نہ ڈالا ، اسلام میں اس لیے تنگی نظر آئی کہ شیطان وسوسہ ڈال کر دھوکا دے رہا ہے۔غرض آ دم علیہ السلام
کی طرح ان کی اولاد کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ احکام الہی میں ضرر اور تنگی ہے۔

# نصــل \_ ہم

حضرت آدم علیہ السلام کا ابلیس کے فریب میں آ کرنا فرمانی کرجانے اور اس نافرمانی کے منحوس اثرات کا بیان:

اولا دِ آ دم کی طرح آ دم علیہ السلام کو بھی کچھ نہ سوجھا انھوں نے گیہوں کھالیا۔

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَاسَنُوا أَتُهُمَا (پ٨ع٢ الاعراف) گيهول كھاكر خداكى فرمانى كرتے ہى نافرمانى كى نحوست نے اثر كياجنتى لباس جسم ہے گرنے لگا۔ دونوں برہنہ ہوگئے (يہ برہنگی اپنی ۔ نظروں میں تھی فرشتوں کو ہر ہے نظر ضرآتے تھے اس لئے بَدَتُ لَهُمَا فرمایا بَدَتُ لَهُمَا کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر ہوئے ان دونوں ہی کے لیے شرمگاہیں ،اوروں پر ظاہر نہیں ہوئیں )

الغرض آدمٌ وحواً سے تمام لباس تو علیجدہ ہوا گرتاج شر مایا اور سرے علیحدہ نہ ہوا اس کو جبرئیل علیہ السلام آ کرعلیجد ہ کیے اور عرض کیے اللہ تعالیے کا ارشاد ہے کہ

" تمام كيڑے اتاركر جنت سے نكال دو، اس ليے كه جارا نافر مان جارے پروس ميں نبيں ره سكتا" آدم عليه السلام مزكر حواسے حسرت وياس كے ساتھ كے حواليہ گناه كى پہلی نحوست ہے كه درمجوب چھوٹنا ہے۔

وَطَفِقًا يَخُصِفْنِعَلَيُهِمَا مِنُ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ه ( ١٨ ع ٢ سورة الاعراف )

الغرض آ دم وحواجنت میں برہنداور جیران و پریشان پھرنے گئے، ہرایک درخت سے "اپنابدن ڈھانکنے کے واسطے بے مانگنے گئے۔ "جس درخت کے پاس جاتے وہ بھاگتا ، اور کہتا آ دم ہم سے علاحدہ رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے میل جول سے تمہارے نافر مانی کی نحوست اثر کرے اور ہم پر بھی عذاب آ جائے ، ایک درخت سے بال الجھ گئے ، آ دم فر مائے اے درخت کیوں ستاتا ہے ، درخت نے کہا آ دم ! بیتمہارے گناہ کا اثر ہے خدا کے حکم سے تم کو پکڑا ہوں کیا تم کو چھوڑ کر میں بھی نافر مان بن جاؤں ، آ دم رونے گئے۔

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا آلَمُ آنُهَكُمَا عَنُ تَلِكُمَا الشَّجَرَةِ وَآقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيُطْنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيئٌ ه (پ٨ع٢ سورة العراف)

الله تعالى كاحكم مواء آدم كبال مو-

آدم عرض کئے اللی ! یہاں ہوں ، برہنہ ہوں ، قیدی ہوں پریشان حال ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' کیوں آدم کیا میں نے تم کو بیرجھاڑ کھانے سے منع نہیں کیا تھا''۔ کیوں آدم تم کو بینہیں کہا تھا کہ دیکھو شیطان تمہار دُشمن ہے۔ ميلانام فصل ۵ م

### اس فصل کے مضامین:-

- (۱) آدم علیه السلام کاعرش پر بعض تحریرات و مکیه کر ہونے والی لغزش کے خوف سے پریشان ہونا۔
- (r) لوح محفوظ پرمردودیت کی تحریر دیکھ کر فرشتوں کا پریشان ہونا۔اب یہاں اس امر کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ: دو گنہگار ہیں ، دونول سے گناہ کرنے کی وجہ پوچھی جارہی ہے دونوں اس کا جواب دے رہے ہیں ، جوابوں پرغور کیجےاس سے آپ کو پہتہ لگے گا کہ ایک گنہگار کیوں مردود ہوا۔اور دوسرامقبول کیوں رہا۔ ہونیوالی لغزش کے خوف سے آدم کی پریشانی:-

آدم علیہ السلام کے بتلے میں جب روح تھرنے لگی عرش پر نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ " أُمَّة" مُذُنِبَة" " ( كَنْهِكَارامّت ) لكها مواہ اور جب روح كا نول ميں بھرى اور كان كطے تو" يَـرُ حَمْكَ السلسه "سن رونے لگے، الله تعالے كا حكم جوا، آدم كيوں روتے جو عرض كيے اللي! آئكه كھولتے بي 'أمَّة" مُذُنِبَة " " ويكها كان كلتے بى " يَرُحَمَكَ الله "سنامعلوم بوتا ہے كہ پچھلغزش ہونے والى ہے عمّاب سہنا پڑے گا۔ الله تعالى كاارشاد موا، آدم" أُمَّةٌ مُذُنِبَةٌ "جهال ديكھ "رَب" غَفُور" " بهي تووي لكها موائ کیا وہ نہیں دیکھے۔

مردودیت کے خوف سے فرشتوں کی پریشانی :-

اسرافیل علیہ انسلام نے لوح محفوظ پرلکھا دیکھا کہ ہمارا ایک بندہ عمر بھر ہماری عبادت کرے گا ہم اس کو ایک تھم دیں گے وہ اس کونہ مان کر مردود ہوجائے گا ، اسرافیل علیہ السلام کانپ گئے جیج جیج کررونے لگے ، شائدوہ بندہ میں ہی ہوں تمام فرشتے جمع ہوئے اور پوچھنے لگےرونے کا سب معلوم ہونے سے سب فرشتے بھی بے قراری سے رونے لگے ہرایک کوڈرہونے لگا کہ شائد وہ نا فر مان بندہ میں ہی ہوں۔

يه مقبولول كى علامت ب كه خوف خداان كواس قدر موتا ب كه" أُمّةٌ مُدُنَّبَةٌ " ويحق بين تو

ا ہے ہی کو بچھتے ہیں ، لوح محفوظ پر نافر مان بندہ کا ذکر دیکھتے ہیں تو اپنے ہی کو خیال کرتے ہیں۔

غرض سب فرشتے کہنے لگے چلوعزازیل (شیطان کا نام) کے پاس چلو وہ مستجاب الدعوات ہے،اس سے

دُعا كروا كميں كے جب سب اس كے ياس كئے اور واقعہ سنائے تو وہ دُعا كرنے لگا كہ اللي ان كواينے غضب ہے بيا۔

يهمردودول كى علامت ہے كەخوف خدادل سے نكل جاتا ہے توزعم ميں اپنے كو بھول جاتے ہيں ۔

چنانچے ابلیس بھی اوروں کے واسطے دُعا کیا اور اپنے کو بھول گیا ،لورِ محفوظ کا لکھااسی ہے ڈر کے سامنے آیا۔

الغرض آ دم وابلیس دونوں سے گناہ ہوگیا تو ہرایک سے پوچھا گیا کہ کیوں گناہ ہوا ابلیس کہتا ہے جو پچھ

کیا چھا کیا، وہ اس پر اصرار بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کوا چھا ہی سمجھے جاتا ہے، کہتا ہے۔

" أَنَا خَيُر" مِنْهُ ( پ ٨ ع ٢ سورة اعراف )

(وہ بولا میں آدم سے بہتر ہوں)

حضرت آ دم علیہ السلام سے گناہ کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں۔

" قَالًا رَبَّنَا ظَلَمُنَا آنُفُسَنَا عَ إِنْ لَمْ تَغُفِرُلَنَا وَ تَرُحمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخُسِرِيُنَ ه (پ ٨ ع ٢ سوره الاعراف)

" البی نہ ہونا تھا ہوگیا ہم نے اپنا آپ خرابہ کرلیا ، اب تیری رحت پر نظر ہے میاں رحت کرتے ہیں تو بات بنتی ہے''۔

، الله تعالیٰ آ دم اور ابلیس دونوں کواپنے پاس سے نکالتے ہیں ، ابلیس کواس کی پچھ فکرنہیں ، فکریہی ہے کہ کس طرح دُنیااچھی ہے ، آخرت گبڑتی ہے تو گبڑ جائے ابلیس کہتا ہے۔ " اَنُطِرُنِی اِلَیٰ یَوْم یُبُعَنُونَ ۵ (پ۸ع۲سورة الاعراف) (لگاعرض کرنے کہ جس دن سب لوگ دوہارہ جلا کراٹھا کھڑا کے جائیں گے،اس دن تک کی مجھے مہلت دے) آدم علیہ السلام کو دُنیا کی پچھ فکر نہیں کسی طرح گذر ہی جائے گی ، فکر ہے تو یہ ہے کہ محبوب کا دردولت چھوٹ رہا ہے، بار بار پوچھتے ہیں میاں پھرکب بلاؤگے جی"

اگر کتابِ اللی پر مل نہیں کے تو جنت اب جو چندروز کے لیے چھوٹی ہے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔
انجیراورعود کے درخت نے آدم کوستر ڈھانکنے جو پتے دیئے تھے ان کو تھم ہوا کیوں انجیراورعودتم نے یہ کیا ،عود اور انجیر نے عرض کئے اللی آدم کوجس وقت تم نے مبحود ملائکہ بنایا تھا ، اس وقت ہم جس نظر سے دیکھتے تھے ابھی اس عزت کی نظر سے دیکھتے تھے ابھی اس عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں گو کہ آدم سے نافر مانی ہوئی ہے مگر آپ کا بیا تا ان پر چندروزہ ہے۔
البھی اس عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں گو کہ آدم سے میل جول کی تم کو بیر مزاء ہے کہ اے عود! تو بے جلائے خوشبونہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا ہمارے نافر مان سے میل جول کی تم کو بیر مزاء ہے کہ اے عود! تو بے جلائے خوشبونہ دے گا۔ اے انجیر تو بے گوشال بیعنے تیرے تو رئے گا۔

# فصل ۔ ۲

حضرت آدم عليه السلام كے زمين پراتر نے كابيان اللہ تعالى كا پہلاتكم: - تحكم بوا ان سب كو يہاں سے لے جاؤ۔ قال اله بطول ( پ ۸ ع ۲ سوره الاعراف) ( تم سب يہاں سے چلے جاؤ)

الله تعالىٰ كا دوسرا حكم : - بَعُضُكُمُ لِبَعُضٍ عَدُوّ ج (پ٨ع٢ سورة الاعراف)

تنہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈشنی رہے گی )

آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمائے الحمد اللہ" اَنَسالَکُمُ عَدَق" (میں تمہار دُشمن ہوں) نہیں فرمایا بکہ آپسی عداوت کی خبر دیا ہے -

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا نتیجہ ہے کہ شیطان اور بنی آ دم ، سانپ اور طاؤس (مور) میں سب کی ایک روس کے ایک روس کے ساتھ آپس میں وُشمنی ہے ، لینی شیطان وُشمن ہے۔ بنی آ دم کا ، اور ایسے ہی مور اور سانپ آپس میں ایک دوسرے کے دستمن ہیں۔

الله تعالى كا تيسراتكم :-

وَلَكُمُ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَر قَمَتَاع إلى حِينٍ ه (پ ٨ ع ٢ سورة الاعراف) ولكم في الآرُضِ مُسْتَقَر قرمتاع إلى حِين ه (پ ٨ ع ٢ سورة الاعراف) - "ثم سبكو چندروز دُنيا مين رهنا اورايك وقت معين تك نفع أنها نا جـ" -

الله تعالى كا چوتها حكم :- قَالَ فِيهَا تَحْيَوُنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ط ( سِم ٢٠ سورة الاعراف )

''اسی زمین پر رہو گے ،اسی میں مرو گے ،اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔''

حکایت :-

مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک بچہ کو دیکھا کہ ٹی سے کھیل رہا ہے ، میں نے اس بچہ کوسلام کرنا جاہا ، مجردل میں خیال کیا کہ بچہ کو کیا سلام کریں ، اپنے اس خیال کو دور کیا اور سلام کیا وہ لڑکا جواب دیا وعلیکم السلام یا ا مالک بن دیناراس کے بعد میرے ادرلڑ سے میں بیسوال وجواب ہوا۔

> میں نے کہا میرا نام کیے معلوم ہوا؟ لڑکے نے کہاعلیم وخبیر نے معلوم کرایا۔ میں نے کہاعقل ونفس میں کیا فرق ہے؟

اڑے نے کہانفس سلام سے منع کررہا تھا،عقل سلام کروائی میں نے کہامٹی میں کیوں کھیل رہے ہو؟

الركے نے كها" فِيهَا تَحْيَوُنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ ه (پ٨ع٢ سورة الاعراف)

(ای زمین پررہوگے، ای میں مروگے، اسی سے اٹھائے جاؤگے) میں نے کہاتم بھی روتے ہو، اور بھی ہنتے ہو، کیا وجہ ہے؟ لڑکے نے کہا جب عذاب کا خیال آتا ہے روتا ہوں، جب رحمت کا خیال آتا ہے ہنستا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا گناہ ہی کیا جوتم روتے ہو؟

لڑکے نے کہا مالک بیرنہ کہواپنی مال کو دیکھتا ہوں کہ چولہا سلگاتے وقت بڑے لکڑیوں میں چورا بھی ڈال کرسلگاتی ہیں ،اس خیال سے خوف ہوتا ہے کہ لکڑی کے چورے کی طرح بیج بھی بروں کے ساتھ دوزخ میں نہ ڈالے جائیں۔

میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بچہ بڑاسمجھ دار ہے کون ہے؟ لوگ کے یہ بچہ امام حسین کا صاحبزادہ زین العابدین چے، میں نے کہا یہ فرع ایسی ہی اصل کی ہونی چاہیے۔

# فصل \_ کے

حضرت آدم ایک ممناہ کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اولا د آدم کو بے شار گنا ہوں کے باجود کیا جنت ل سکتی ہے؟ اگرمل سکتی ہے تو جنت ملنے کے ذرائع کا بیان

آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جاکر پھروہاں سے اس واسطے نکالا گیا تھا تا کہ اولا دِ آدم کو عبرت ہوکہ ایسے مقبول بندہ صغیرہ گناہ سے عتاب میں آئے ان کی وہ پہلی حالت نہ رہی ۔ جنت چھین لی گئی ، ہم کبیرہ گناہ

والوں کے ساتھ کیسا ہوگا ، گناہوں کی شامت ہے آخرت تو خراب ہوہی گئی ، دُنیا کی عزت بھی چھین لی جائے گی۔ خدائے تعالیٰ جنت نیج رہا ہے ، اولا دِ آ دم خریدار ہے ، اور آ دم علیہ السلام دلال ، قاعدہ ہے کہ دلال پہلے خود وہ چیز دیکھے لیتا ہے ، اس کے بعدلوگوں سے خریدی کراتا ہے۔

اسی طرح حضرت آ دم جنت کو پہلے دیکھ بھال کراپی اولا دیے فرمارہے ہیں کہ جنت ایسی ہے ایسی ہے، خریدنے کی چیز ہے ضرورخر بیدو۔

جت ملنے کے ذرائع :-

حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ گناہوں کی عادت چھوٹنے کے لیے بڑے بڑے
مجاہدے کرنا پڑتا ہے مگر بیرمجاہدے تم سے نہیں ہو سکیس گے، اس لیے بے مشقت کی ایک بُو ٹی بتائی جاتی ہے نہ ہلدی گئے نہ پھٹکری اور نہ کہیں جانا پڑے۔

وہ اُو ٹی بیہ ہے کہ جب گناہ ہوجائے تو ساتھ ہی ساتھ تو بہ کرلیا کروگناہ کرنے میں ہاتھ یا وَل ہلانا پڑتا ہے ارادہ کرنا پڑتا ہے ، تو بہ کے لیے ذراز بان کوحر کت دے لینا اور قلب سے نادم ہوجانا کیا دشوار ہے۔ شیطان سمجھا ہوا ہے کہ اولا دِ آ دم نے اپنے باپ کی طرح ادھر تو بہ کی ادھر گناہ سے پاک ہوا ، اس لیے تو بہ کونظروں میں حقیر کرکے دکھا تا ہے چوں کہ شیطان خود تو بہ ہیں کیا ، اس لیے اولا دِ آ دم سے بھی تو بہ کرانا نہیں چا ہتا۔

اس قدر مفید چیز تو به کا قاعدہ کس قدر آسان ہے کہ وضو کرکے دور کعت نقل نماز پڑھیں تو بہ کیلئے سرسجدہ میں رکھ کر عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں ، یہ مل نفس پر گراں ہوگا وہ بیاور خیال کرے گا کہ اگر گناہ کرواتا ہوں تو وہ خص نماز وضوء وغیرہ میں بچنساتا ہے اس لیے نفس خود بخود گناہ سے رک جائے گا۔

(نوٹ: آئندہ مثال میں کرس کا ذکرآ رہاہے،کرسی کو یوں سمجھنے کہ شریرلڑکوں کوسزاء کھڑے رہنے اور

بیٹھنے کے درمیانی ہیئت میں رکھاجا تا ہے اس کوکری کہتے ہیں )

لنس کے گناہ سے رکنے کی ایک مثال بیہ ہے کہ:-

شرراڑ کے کو اُستاد کرسی بٹھا تا ہے ،شرر لڑ کا شرارت سے باز آ جا تا ہے وہ یہ مجھتا ہے کہ اگر شرارت کیا کہ

ایبائی نفس جھتا ہے کہ گناہ کیا کہ وضود نفل نماز کے ساتھ تو بہ کی کری پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ نفس کے گناہ سے رکنے کی دوسری مثال:-

بچہ جب دودھ چھڑائی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور دودھ پینانہیں چھوڑتا تو ماں اپنی بیتان کو ایلوالگاتی ہے ، پ<sub>پ</sub> ایلوے کی ناگواری اور تلخی سے دودھ جیسی مرغوب چیز چھوڑ دیتا ہے۔

ایسا بی نفل نماز ، وضوء اور توبہ مثل ایلوے کے ہیں گنہگار جب ان پرعمل شروع کرتا ہے تو نفس ان کے ناگواری کے اندیشے سے اپنی مرغوب چیز گناہ جھوڑ دیتا ہے۔

نور محمدی صلی الله علیہ وسلم کے بیان کوروک کر دیگر مضامین لانے کے وجو ہات کی تفصیل:-

ابتدا سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور اس کے تفصیلات بیان ہور ہے ہیں ، دورانِ تفصیلات بین نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم کے بیشانی میں رکھے جانے کاذکر اس موقعہ پر ضرورت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش وغیرہ کا ذکر کیا جائے چوں کہ حضرت آدم کے لغزش کا تعلق الملیس سے ہے اس لیے المیس کے تلمیس و مکر کی وضاحت بھی ضروری ہوئی۔ ان تمام اُمور کا لحاظ کرتے ہوئے نور محمدی اللہ علیہ وسلم کے دکر مبارک کو آدم علیہ السلام تک پہنچادیا گیا اس کے بعد المیس سے متعلقہ تفصیلات بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلقہ تفصیلات بیان ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے متعلقہ تفصیلات بیان ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے متعلقہ تفصیلات بیان ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے متعلقہ تفصیلات بیان ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی بیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے جانے کے بعد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

# باب جہارم

یہ باب ان واقعات کے بیان میں ہے جونور مبارک حضرت آ دم علیہ السلام میں آ جانے کے بعد سے لے کرولادت باسعادت کے بعد تک پیش آئے۔

### نصل ۱\_

الله تعالیٰ کی دوری کی وجہ ہے آ دم علیہ السلام کی روح کی بے قراری اور الله تعالیٰ کا اس کوسکین دینے کا بیان۔ آ دم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی الله علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت آ دم کی روح آ دم کے قالب میں جلی تو گئی مگر آ دم علیہ السلام کی روح ہمیشہ اس قرب الہی کو جو اس تنگ مقدم میں آنے سے پہلے حاصل تھا یا د کرتی تملى جسم ميں رہنا اس برمصيبت ہور ہاتھا ہميشه روتی اور بير کہتی:

ساقیا برسرِ جاں بار گرانست تنم اےساقی روح پربیتن بہت بھاری بوجھ ہے۔ باده ده باز رما یک نفس از خویشتنم مجبتِ الهی کی شراب دے ایک لحظه مجھ کو بے خود کردے۔ میں اس تن میں رہنے سے بہت تنگ آگئ ہوں۔

اے ساتی تو مجھے ایسا بے خبر بنادے کہ میں اپنی خودی بھول جاؤں ،اس مردارتن سے مجھ کو کیا کام۔ میں تو عالم بالا میں قرب الہی میں رہنے والی ہوں ،

من ازیں ہستی خود نیک بہ تنگ آمدہ ام توچنال بے خبرم کن کہ نہ دانم کہ منم

میں کواچیل نہیں ہوں کہ مردارتن کی گرویدہ رہوں ، میں بیٹے باتیں کرنے والی طوطی ہوں۔ كيا لطف جوگا اس وفت كه مين اييخ دوست الله كي

پیش ازیں قالبِ مردار چه کار است مرا نيستم زاغ و زغن طوطي شكر سخنم ر طرف اڑتی ہوئی جاؤں گی اور دوست کی طرف اس کے معبت میں کچھوٹے کھولے اڑتی ہوئی جاؤں گی۔

خنک آل روز که پرواز کنم تابر یار به موائے سر کویش پر وبالے به زنم

جب بچہ کا دل نہیں لگتا تو مٹھائی اور میوہ لا کر دل بہلاتے ہیں ایسا ہی اللہ تعالے آ دم علیہ السلام کی روح کو اس طرح بہلاتا ہے کہ بھی ملائکہ کو سجدہ کراتا ہے بھی آ سانوں کی سیر کراتا ہے بھی جنت میں رکھتا ہے بھر بیام پر بیام بھیجتا ہے تا کہ سلسلۂ بیام کے لطف میں چندے روح اس قالب میں رہے۔

# نصل ۔ ۲

تکاح آ دم ومبرحواً کے بیان میں

اللہ تعالیٰ نے جب آدم عیدالسلام کا نکاح حضرت حواعلیہ السلام ہے کیا ،مہر درودشریف مقرر ہوا۔اگر درودشریف نہیا ہے۔

نہ ہوتا تو نکاح بی نہ ہوتا اور نہ لسل انسانی آ گے بردہتی ،اس لحاظ سے درودشریف ہی سمارے انسانوں کی بنیا ہے۔

اب درودشریف سے نکاح نہیں ہوسکتا ، اس لیے کہ مہر معاوضہ ہے شرمگاہ کا ، اور درودشریف جیسی تبرک چیز معاوضہ شرمگاہ کا نہیں ہوسکتی بلکہ اب درودشریف معاوضہ دیدار الہی مقرر ہوا۔ درودشریف جوکوہ نور ہیرے جیسا ہے اس کوشرمگاہ جیسے ذلیل چیز کے معاوضہ میں دیناعقل مندی نہیں ہے۔ انسان کی بنیاد درودشریف پرمقرر کرنے کے ساک کوشرمگاہ جیسے ذلیل چیز کے معاوضہ میں دیناعقل مندی نہیں ہے۔ انسان کی بنیاد درودشریف پرمقرر کرنے کیلئے حضرت آدم کے دفت درودشریف مہر مقرر ہوا تھا اب منسوخ ہوج کا ہے۔

# نصل \_ سا

اپ فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے بیان میں
آدم علیہ السلام کو جب اولا دہونے لگی ایک حمل سے دو بچے پیدا ہونے لگے تنے مگر شیث علیہ السلام نہا پیدا ہوئے ،کوئی ان کے ساتھ جوڑنہ تھا اس لیے کہ شیث علیہ السلام میں نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوگیا تھا اس نور

ے ساتھ کسی کوشر یک کرنا اللہ تعالیٰ نے پسندنہیں فر مایا۔

آدم علیه السلام کی پہلی وصیت:

آدم علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت آیا شیٹ علیہ السلام کو وصیت کئے دیکھو بیٹا تہارے میں محمرصلی الله علیہ وسلم کا نور ہے، پاک عورتوں میں حلال ذریعہ سے نتقل کرنا۔

اس کے بعد بھی اجداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرایک یہی وصیت کرتا تھا کہ دیکھویہ نورمحمدی کو پاک عورتوں میں حلال ذریعہ سے منتقل کیا کرنا ، اسی واسطے حدیثِ شریف میں آیا ہے ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیے مجھ کو پاک پیٹھوں سے پاک پیٹوں میں منتقل کرتا رہا۔

یعظے عبداللہ تک آدم سے لے جتنے جبر سلطانِ عالم کے ہوئے سط عند تک آدم سے لے جتنے جبر سلطانِ عالم کے ہوئے سط بنادر قائم اپنے دین پر بیبیاں بھی ان کی عابد باخبر نقل جن جن میں کیا نور شریف صلب پاک ان کے رحم ان کے لطیف اللہ تعالے فرما تا ہے :

وَتَقَلَّبَكَ فَى السَّجِدِيُنَ النَّى جَم آبِ كَنُوركوعابدول مِي مُنْقَل كرتے رہے۔ لقد جآء كُمُ رَسُول" مِن آنُفُسِكُمُ (پ١١ع ١٦ سورة التوبه)

اس آیت مبارک کی قرائت دونتم کی ہے آیک قرائت میں آنُ۔فُسِد کُمهٔ کے ف کو پیش ہے ، دوسری قرائت میں آنُ۔فُسِد کُمهٔ کے ف کو زیروالی قرائت کے لحاظ میں آنُفَسِکُمُ کے ف کو زیروالی قرائت مراد ہے ،ف کو زیروالی قرائت کے لحاظ سے اس آیت شریف کے معنی اس طرح ہوتے ہیں ، بے شک رسول الله صلی الله علیه وسلم تم میں سب سے زیادہ جو نفیس مردادرعورت میں ان میں منتقل ہوتے ہوئے تشریف لائے۔

آدم علیہ السلام کی دوسری وصیت کہ اے شیث المت محمدی سے باادب رہو:-

حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرماتے تھے ایک مرتبہ شیث علیہ السلام اسپنے باپ حضرت آدم سے پوچھے ابا ہرونت آپ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کیا

\_\_\_\_\_ وہ آپ سے افضل ہیں؟ آ دم علیہ السلام جو اب دیئے بیٹا محمر صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے در ہے کے ہیں ان کی امریہ کی شان سنو :

## حفرت آ دم کی حالت:

(۱) بیٹا کیا کہوں جھ سے ایک لفزش ہوئی تو اللہ تعلیا نے جھ کو جنت سے باہر کردیا۔
اللہ تعلیا نے جھ کو جنت سے باہر کردیا۔
(۲) میری ایک لفزش کی وجہ سے عصی آدم (آدم نافر مانی کئے ) کہہ کر زبین و آسان میں مشہور کردیئے۔
آسان میں مشہور کردیئے۔
(۳) جھ سے ایک لفزش ہوئی تو خوا سے جھ کوسویرس تک جدار کھے

(۳) ایک لغزش ہوئی اس کی وجہ سے سوبرس تک ردتا رہا ہول ۔

(۵) ایک گناہ کی وجہ سے میرے جسم سے جنت کے کپڑے اُتارکر مجھے برہند کردیئے (۲) میری توبہ قبول کرنے کے لیے کہاں سے کہاں میدانِ عرفات میں بلاکر توبہ قبول کئے۔

## المت محمري كي فضيلت:

(۱) اُمّتِ محرصلی الله علیه وسلم کو بہت سے لغزشوں کے باجوداللہ تعالیے جنت عیں لائے گا (۲) اور محرصلی الله علیه وسلم کی امّت باوجود ہزاروں گناہوں کے کبھی ان کو بدنام نہیں کریں گے۔

(۳) محصلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو بینکٹروں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے باوجودان کے دوستوں سے ان کوجدانہیں کریں گے۔ دوستوں سے ان کوجدانہیں کریں گے۔ (۳) محمصلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو گناہوں پرندامت ہوتے ہی ان کے سب گناہ معاف کردیں گے۔

(۵) محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت سے کتنے ہی گناہ ہوں ان کو ہر ہنے ہیں کریں گے۔
(۲) محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی جگہ ہی شدامت ہوئی اور تو بہ قبول ہوگئی'۔

# نسب نامه حضورا كرم عليسله تبركا تهوزي دورتك

آپ اُوپر پڑھ چکے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آ دم بنے اور ان سے حضرت حوابنیں، ان دونوں سے جوالا و پیدا ہوئی ، اس اولا و میں حضرت آ دم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے مشاہیر ہوئے ہیں ، ان کا مفصل شجرہ اس کتاب کے آخر میں درج ہور ہا ہے وہاں مطالعہ سیجئے یہاں تیرکا حضرت کے اجداد کا تعور اسلسلہ درج کیا جاتا ہے:-

حديث شريف :-

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنور مُبارك كو دُنيا ميس لانے كے ليے سب مخلوق ميں سے بني آدم جواشرف المخلوقات ہے منتخب کیا۔

> بن آدم میں سے عرب کو جوسب سے زیادہ اشرف تضنتخب کیا۔ عرب میں سے کنانہ کو جو شریف القوم تھے منتخب کیا۔ كنانه ميں سے قرایش كوجووہ اشرف الاقوام تھ نتخب كيا۔ قریش میں سے بنی ہاشم کو جوسب قریش میں اشرف ہیں منتف کیا۔

محمصلی الله علیه وسلم بن عبدالله عبد المطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصّی بن کلاب بن مُره بن کعب بن لُوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن النضر ابن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مفربن

نزار بن معدین عدیان ب

# فصل ۔ ہم

حضرت ماشم وحضرت عبدالمطلب وحضرت عبداللد میں نور محری صلی الله علیہ وسلم کے برکات کا بیان

نورِ مُبارک منتقل ہوتے ہوئے حضرت ہاشم تک پہنچا ، حضرت کا نور مُبارک حضرت ہاشم کی پیشانی سے

چکتا تھا جس طرف حضرت ہاشم نکل جاتے ہرایک چیز آپ کو سجدہ کرتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب میں نورِ مُبارک کے برکات:-

پھروہ نور مطہر حضرت عبد المطلب کو ملاء حضرت عبد المطلب کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور نور مجری صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی بیشانی سے چمکتا تھا جب بھی قریش کو قحط سالی ہوتی تو وہ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر ان کو پہاڑ پر لے جاتے ان کے طفیل سے خدائے تعالے سے دُعا ما تکتے بارش ہوتی \_ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط دور ہوجاتا۔

#### قصّهُ ابر ہا

سورہ" اَلَــمُ تَــرَ" میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے ، اس واقعہ میں حضرت عبدالمطلب کے ذریعہ سے نورِ محمدی صلی القدعلیہ وسلم کے برکات کا ظہور ہوا ہے اس لیے وہ واقعہ مختصراً درج کیا جاتا ہے : -

نجائی شاہ جش کی طرف سے دوافروں کو یمن بھیجا گیا تا کہ وہاں کے حاکم کی سرکوبی کی جائے ،ان دو افروں میں سے ایک افر کانام اہر ہا تھا ، جب اہر ہائین پہنچا خود وہاں کا حاکم بن گیا اور اس نے بین میں ایک گرجابنا کر یہ چاہا کہ کعبہ شریف کی طرح اس گرجا کی زیادت کے لیے خلقت آیا کرے ، جب وہ اپنے اس ادادہ میں کامیاب نہ ہوا۔ کعبہ شریف کو آنے والوں کی طرح گرجا میں بچوم نہ ہوا تو اہر ھا کو بہت رنج اور صدمہ ہوادہ یہ سمجھا کہ جب تک کعبہ شریف دہ ہے گا کوئی بھی میرے گرجا کوئیس آئے گا اس لیے اس نے یہ ادادہ کرلیا کہ کعبہ شریف کو گرادے تا کہ مخلوق میری گرجا کوآیا کرے کعبہ شریف کو ڈھانے کے ادادہ سے بہت می فوج معہ ہاتھوں شریف کو ڈھانے کے ادادہ سے بہت می فوج معہ ہاتھوں کے لئر نظا جن میں ایک سفید ہاتھی بھی تھا۔ جب ابر ھا یہ فوج اور ہاتھی لے کر کعبہ شریف کی طرف چلا تو اس کا اطلاع حضرت عبدالمطلب تمام قریش کو جمع کے اور فرمائے کہ اطلاع حضرت عبدالمطلب تمام قریش کو جمع کے اور فرمائے کہ اطلاع حضرت عبدالمطلب تمام قریش کو جمع کے اور فرمائے کہ ابر ھا کی فوج آنے ہے تم لوگ مت گھبراؤ ، کیوں کہ اس کعبہ معظمہ کا اللہ تعالی پروردگار ہے وہ خود اس کی حفاظت ابر ھا کی فوج آنے ہے تم لوگ مت گھبراؤ ، کیوں کہ اس کعبہ معظمہ کا اللہ تعالی پروردگار ہے وہ خود اس کی حفاظت کی حاجمت نہیں بلکہ کعبہ خود ہمارا محافظ ہے ، ابر ھا کے شرسے ہم کو بچائے گا۔

حضرت عبدالمطلب قریش کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے وہاں سے کعبہ شریف سامنے نظر آتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کے بیشانی میں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا جونورتھا وہ مثل ہلال کے ہوکر بیشانی کے اوپر چک رہا تھا اور اس نور مُبارک کی شعاع کعبہ مکرمہ پر گررہی تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عبدالمطلب نے فر مایا اے قریش چوکہ تم ہر طرح کے صد مات سے بچ گئے اور کعبہ کا بھی پچھنہیں بگڑے گا۔ خدا کی تتم یہ نور مُبارک ببای بن کرظا ہر ہوتا ہے جسیا کہ اب بنا ہے تو مجھ کو بار ہافتح ہوئی ہے یہ من کر قریش واپس ہو گئے اور اپنے اسے کاموں میں لگ گئے۔

ابرھا ایک تھی کوسفیر بنا کر حفز عبدالمطلب کے پاس بھیجا اور اپنے سفیر سے کہا کہ حفزت عبدالمطلب اور دیگر مردارانِ قریش سے کہو کہ میں کعبہ کو گرانے آیا ہوں تم سے لڑنا میرا مقصد نہیں ہے۔

جب سفیر حضرت عبدالمطلب کے پاس بہنچا اور حضرت عبدالمطلب کے چہرہ مُبارک پر اس سفیر کی نظر پڑی، حضرت کے بیشانی میں جونور مُبارک تھا اس نور پر نظر پڑتے ہی وہ سفیر گرا اور بے ہوش ہوگیا ، اس سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے ذراح کی ہوئی گائے سے آتی ہیں ، بہت دیر کے بعد وہ سفیر ہوش میں آیا ، ہوش میں آتے ہی ان نور مُبارک کے سامنے سجدہ میں گر پڑا اور حضرت عبدالمطلب سے عرض کیا کہ بے شک آپ قریش کے سردار بڑی ایر کہ کرسفیر واپس ہوگیا۔

حفرت عبدالمطلب ابرها کے پاس تشریف لے گئے ، ابرها حفرت کی آمد کی اطلاع پاکر حفرت کو اپنے اللہ ماتھ اس سفید ہاتھی طلب کیا جو کعبہ گرانے کے لیے لایا تھا ، ہاتھی طلب کرنے سے متعمد میتھا کہ ایک تتم کا رعب حضرت عبدالمطلب پر پڑے۔

الغرض ہاتھی در ہار میں لایا گیا آتے ہی اس ہاتھی کی نظر حصرت عبدالمطلب اور آپ کی پیثانی کے نورِ مُردک پر پڑی ،نظر پڑنا تھا کہ وہ ہاتھی اس نورِمُبارک کے سامنے سجدہ میں گرا ، حالاں کہ اس ہاتھی کی کسی کوسجدہ کرنے کی عادت نہ تھی۔ اس کے بعد وہ ہاتھی تضیح زبان میں گویا ہوا۔ اے عبدالمطلب جونور آپ کے پشت مُبارک میں ہے اور جونور آپ کی پیثانی پر چمک رہا ہے اس نور مُبارک پر میراسلام ہو۔

ابرھا یہ کیفیت دیکھ کر تخت سے اتر آیا۔حضرت عبدالمطلب کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا ہاتھی کے سجدہ کرنے کا ابرھا پر ایبا اثر ہوا کہ وہ حضرت عبدالمطلب سے بے انتہا تعظیم و تکریم کے ساتھ ملا قات کیا اور کہا آپ کی جو بھی حاجت ہوفر ماہے ،حضرت عبدالمطلب فر مائے آپ کے لوگ میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں واپس کردو۔

ابرھانے تعجب سے کہا کہ آپ اپنے اونٹ کا مطالبہ فرمارہے ہیں ، کعبہ کو بچانے سے متعلق کچے نہیں فرمارہے ہیں ، حالال کہ کعبہ سے ہی آپ کی عزت ہے بیرتو بڑے جیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔

حضرت عبدالمطلب فرمائے میہ اونٹ میرے ہیں مجھے ان کی فکر ہے ، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اسے بچالے گامجھے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔

ابرها نے حضرت عبدالمطلب کے سب اونٹ واپس کردیا حضرت عبدالمطلب واپس آ گئے اور کعبہ کاپردہ کچڑ کر دُعا کرنے لگے۔

عدو اس بیت کا دُشمن ترا کون ہے تیرے سوا اُمید گاہ کے بچا ان سے حرم اپنا اِللہ اپنی نستی کو بچا ان سے خدا

مضمون دُعا بتار ہاہے کہ حفرت عبدالمطلب موحد ، خدا پرست تھے ورنہ بتوں کی سفارش لاتے۔ کس قدر قوت قلب وصدق سے کہا کہ تیرے سوامیں کسی سے اُمید نہیں رکھتا۔

صاحبو! حضرت عبدالمطلب کے ولی دُعا کا اثر دیکھو کہ کعبہ جس کا ہے وہ کعبہ کوکس طرح بچاتا ہے اوراس کو بھی دیکھو کہ ابر ھا فوجوں اور ہاتھیوں کو لئے ہوئے تیاری میں تھا کہ اب جا کیں اور کعبہ گرادیں۔ کیا دیکھا ہے کہ پرندوں کی ایک تکڑی اڑتی ہوئی آئی ، ان کے پنجوں میں اور چونچ میں کئر تھے اللہ تعالے کے حکم سے ان پرند جانوروں نے وہ کنگریاں ابر ھا اوراس کے لئنگریر سے تھے۔

صاحبو! کیا کہوں وہ کیسے کنگریاں تھیں جس سوار پر وہ کنگری گرتی تھی اس کے سرکوسوراخ کرتے ہوئے

اوراس کی سواری کوسوراخ کرتے ہوئے زمین تک پہنچ جاتی تھی اور وہ سواراور سواری دونوں ہلاک ہوجاتے تھے اس طرح ابرها اور اس کی فوج اور سب ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے۔ نام ونشان ان کا باتی ندر ہا۔ کعبہ اپنی شان و بربات کے ساتھ ایسا ہی باقی رہا اور باقی رہے گا۔

یہ نور محدی صلی اللہ علیہ وسلم کامعجزہ ہے جو دُنیا میں تشریف لانے سے پہلے ظاہر ہوا۔

ایک روز حضرت عبدالمطلب نیندسے ہوشیار ہوئے خود بخو دسرمہ لگائے ہوئے سر میں تیل ڈالے ہوئے نہات قبیت ان کے والدان کا ہاتھ پکڑ نہاں چنے ہوئے ان کوسخت جیرت ہوئی کہ پچھ ہیں معلوم میں نے کیا ہے، ان کے والدان کا ہاتھ پکڑ کرکا ہنانِ قریش کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ بیان کئے ، کا ہنوں نے جوابد یا کہ اس سے اشارہ ہے کہ اب نور محری صلی اللہ علیہ وسلم کے نتقل ہونے کا زمانہ آگیا۔ان کا نکاح کیا جائے۔

حفرت عبدالله میں نور مبارک کے برکات:-

وہ نورِمُبارک منتقل ہوکر حضرت عبداللہ میں آیا۔ جوکوئی یہودی مکمہ معظمہ میں آتا تو حضرت عبداللہ کے چہرہ کا نورد کھے کر کہتا لوگوں! بینورعبداللہ کا نہیں ہے، بیچمہ بن عبداللہ کا نور ہے۔ حضرت عبداللہ کسی بت کے پاس سے گذرتے تو بت چلاتے کے اے عبداللہ! ہمارے پاس مت آؤ، تہماری بیبٹانی میں جونور ہے اس سے ہماری ہلاکت ہے۔

حضرت عبدالله عجيب عجيب واقعات جب ملاحظه فرمات توحيران موكرا پنے باپ حضرت

عبرالمطلب سے ظاہر فرماتے:-

حضرت عبداللہ کے ملاحظہ کردہ واقعات کی تو شیح

وہ دا قعات جو حضرت عبداللہ نے اپنے والد ماجد سے ظاہر فر مائے۔

(۱) بادا! جب میں مکہ کے میدان میں کسی پہاڑ پر چڑ ہتا (۱) صاحبو! کچھ آپ نے سونچا کہ مشرق سے مغرب ہوں ، میری پیٹھ سے دونورنکل کر ایک مشرق کی سے نور کا پھیلنا اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کا طرف ادرایک مغرب تک پھیلے گا۔

طرف ادرایک مغرب کیطرف پھیل جاتے ہیں، دین مشرق سے مغرب تک پھیلے گا۔

پھردونوں سمٹ کر اہر کے مانند بن کر آسان طرف چڑھ جاتے ہیں ، آسان اس نور کے لیے کھل جاتا ہے ، اور بید نور آسان پر چلاجاتا ہے ، پھرایک لوے کے بعد آسان سے واپس آجاتا ہے ، پھرایک لوے کے بعد آسان سے واپس

(۲) باوا! میں جس جگہ بیٹھتا ہوں زمین سے آواز آتی (۲) حضرت عبداللہ کو زمین سلام کرتی تھی اس کا یہ ہے۔ سلام ہوتم پراے نور محمدی تلفیقہ کے امانت دار مطلب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں ان کی نبوت پر ہر بیز بان ، اور زمین اور پہاڑ بھی گواہی دیں گے۔ پہاڑ بھی گواہی دیں گے۔

(۳)باوا! جب میں کی سوکھے جھاڑ کے پنچے بیٹھتا ہوں (۳) ہوگی زمین ، سوکھا جھاڑ ہرا ہونے سے اس بات وہ جھاڑ ہرا ہونے ہے اس بات وہ جھاڑ ہرا ہوکر جھ پر اپنی ڈالیاں جھکا تا ہے ، سے کی طرف اشارہ ہے کہ اب وہ نبی اللہ علیہ سوکھی زمین پر کھڑا رہتا ہوں ، اس زمین پر سلم تشریف لانے والے ہیں جس سے مردہ دل جراگھانس پیدا ہوجا تا ہے ، پھر میں جب وہاں ندہ ہوں گے۔

سے چلاجاتا ہوں وہ زمین اور وہ درخت پہلے کی طرح خکک ہوجاتے ہیں۔
طرح خکک ہوجاتے ہیں۔

اہلِ کتاب ان علامتوں سے جو ان کی کتابوں میں بتلائی گئی تھیں بیہ معلوم کرکے کہ پینجبر آخرالز مال حضرت عبداللہ سے پیدا ہوں مے سب حضرت عبداللہ کے دُشمن ہو گئے اور کسی طرح سے ان کو ہلاک کرنا چاہتے تنے مگر عجیب وغریب واقعات د مکھ کرواپس ہوجاتے تنے۔ لاد نام الفضرت ابوالحناسي عبد الله هم الله الفضرت ابوالحناسي عبد الله شانقش بذك المستحد الله المستحد المستحد الله المستحد المستحد الله المستحد المس

منملہ ان واقعات کے ایک واقعہ ریجی ہے کہ:

ایک روز حضرت عبداللہ شکار کے لیے گئے تھے چند یہودی تلوار تھینچ کر حضرت عبداللہ پر حملہ آور ہوئے ، فوراً چندسوارغیب سے ظاہر ہوکران یہودیوں کو دفع کردیئے۔

حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا شہرہ دور دور تک تھا پھر بیمعلوم ہونے سے کہ حضرت عبداللہ سے پیغمبر آخرالزمال پیدا ہونے والے ہیں ،اکثرعورتوں کو بیآ رزوتھی کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنیں \_

مصطفے کانور جو مستور تھا جسم عبداللہ کا پُرنور تما جسم تھا رخشندہ جیسے ماہتاب جان دیتی تھی ہزاروں عشق میں ماں محمد گ کی بنا اے کبریا

تھی جبیں روشن مثال آفاب سینکروں عاشق تھی ان پر عورتیں جس کو دیکھو وہ بیہ کرتی تھی دُعا

حضرت عبدالمطلب كو تلاش تقى اليى عورت كى جوشريف حسب ونسب والى ،عصمت وعفت والى ہو، حفرت آمنه کی تقدیر میں یہ دولت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کا پیام ہوگیا۔ ایک عورت دولت مند تھی اس نے حفرت عبداللہ سے نکاح کرنا جاہا۔حضرت عبداللہ چندروز کا وعدہ کر کے گھر آگئے۔

یہاں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوگیا۔

حفرت عبداللہ چند روز کے بعد جب اس دولت مندعورت کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ کیا اور سے نکاح کر چکے ہو،حضرت عبداللہ فر مائے ہاں ،اس عورت نے کہا وہ نور منتقل ہوگیا ،اب مجھے تمہاری خواہش نہیں۔

## فصل ۔ ۵

کسی چیز کے متعلقات میں جہاں اشخاص ہو سکتے ہیں وہیں زمانہ بھی ہوسکتا ہے ای طرح متعلقات نورچمدی صلی الله علیه وسلم کے منجمله ایک چیز اشخاص کی عظمت و بزرگ بیان ہو چکی ۔ اس نورِ مُبارک کے متعلقات میں دوسری چیز جوز مانہ ہے اس میں 'فعپ میلا دُ' اور'' وقت ولادت' راخل بیں ، اس لیے اس فصل میں هپ میلا و کی فضیلت اور وقت ولادت کی خوشی منانے کامفصل بیان ہے :میں ، اس لیے اس فصل میں هپ میلا و کی فضیلت اور وقت ولادت کی خوشی منانے کامفصل بیان ہے :صاحبو! تمام متبرک را توں میں سب سے افضل هپ قدر ہے ، آپ کومعلوم ہے کہ اس کا پر
مرتبہ کیوں ہے؟

" تَنَزّلُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْحُ " (پ٣٠٥ اسورة القدر) (طائكه كے نازل ہونے كے سبب سے صب قدر متبرك ہے)

جس رات خود حفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تشريف فرمائى ہوئى ہے اس كاكيا مرتبہ يو چھتے ہو۔ حفرت كے پيدائش كى رات شپ قدر سے اس ليے افضل ہے كہ شپ قدر صرف رحمت ہے مومنين كے ليے، خاص مومنين كو ہى فائدہ پہنچتا ہے۔ شپ ميلا درحمت ہے تمام عالم كے ليے۔

" وَمَآاَرُسلُنكَ إِلَّا رَحُمَةً لَلِعُلَمِينَ ٥ (پ٧١ع ٧ سورة الانبياء)
(اح پَغِبر! ہم نے آپ کو دُنیا جہاں کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے)
حب قدر سے خاص فائدہ پہنچتا ہے اور دب میلاد سے عام فائدہ پہنچتا ہے ، اسی لیے دب میلاد تمام راتوں سے افضل ہے۔

اب شاید آپ کو بیر شبہ ہور ہا ہوگا کہ شب قدر میں ایک رات کی عبادت کا نواب ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔

لَیْلَةُ الْقَدُرِ خَیْر " مِّنُ اَلُفِ شَهُرٍ ہ (پ ۳۰ ع ۱ سورۃ القدر) حب میلاد میں نہ کوئی خاص عبادت ہے اور نہ عبادت کا کوئی تواب زیادہ ملنا ثابت ہے، پھر کیے ف میلاد صب قدر سے افضل ہوگی۔

میرے دوستو! آپ نے غور نہیں فر مایا ۔ بادشاہوں کے پاس کا قاعدہ ہے کہ در بار کے وقت نوکروں کو ہمیشہ سے زیادہ کمر ماندھ کر نوکری پرمستعد ہونا پڑتا ہے اور دنوں کے انتظام سے زیادہ انتظام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کہیں سرفرازی ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے جب ہادشاہوں کے پیدائش کا دن ہوتا ہے عام تعطیل دی جاتی ہے بغیر کسی خدمت کے سرفرازی ہوتی ہے خلعتیں بٹتی ہیں۔

وستو! قب قدر دربار کی رات ہے ، تمام رات جاگوتو سرفرازی ہوتی ہے۔ قب میلاد بادشاہوں کے پیدائش کی رات کی طرح ہے اس میں عام تعطیل ہے ، نہ رات کو جا گئے کی ضرورت ، نہ کوئی عبادت کرنے کی ، بغیر کی خدمت کے سرفرازی ہوتی ہے۔

مشقت کی سرفرازی سے بےمشقت کی سرفرازی بہتر ہے، اس لیے بھی دب قدر سے دب میلادافضل ہے۔ صاحبو! ایک کلید پرغور فرمایئے: -

وَعَمِلُو الصَّلِحات (پساع سورة الرعد) (اورنيك عمل كئے) آلَدِیُنَ الْمَنُو (پ۱۱ع سورة الرعر) (جولوگ ایمان لائے)

(۱) پہلے اعمال صالحہ ہیں۔

(۱) پینے ایمان ہے

(۲) بغیرایمان کے اعمال صالحہ ہے کار ہیں

(۲) بغیرا عمال صالحہ کے ایمان بے کا رہیں

(٣) شب قدراعمال صالح ميس سے ب

(r) فب ميلادايان سے تعلق ركھتى ہے

اس لیے کہ ایمان کے دوجز ہیں دومراجز محمد رسول اللہ ہے قب میلا دکا تعلق اس جزسے ہے۔ نتیجہ بیر نکلا کہ ایمان افضل ہے اعمالِ صالحہ سے ، شب میلا دچوں کہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اعمال سے تعلق رکھنے والی شب قدر سے افضل ہے۔

ایمان میں اعمال نہیں ، ایمان کے بعد اعمال کرنے پڑتے ہیں چوں کہ دہبِ میلا د ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس کیے شب میلا دمیں کوئی عمل نہیں۔

صاحبوا جو پچھ ملتا ہے کئے پر ملتا ہے ، بے پچھ کئے کے ملنا پیرخاصہ ہے شپ میلاد کا

لو مسلمانو! مبارک باد ہے نام اس شب کا شپ میلاد ہے نور کا چھڑکاؤ ہے اب جابجا ذکر ہے اس شاہ کے مولود کا مامعین کہو ہر دم صل علی ہے بیاں میلاد کے سامان کا

# فصل ۔ ۲

گذشہ فصل میں شپ میلاد کی جس طرح فضیلت ثابت کی گئی اسی طرح اس فصل میں حضور سرورِ کا کنات مسلی القد علیہ وسلّم کے ولادت کی خوشی منانے کو ثابت کیا جاتا ہے۔

مومنوں کے دل پر فرحت ہے نمود ﷺ قدسیاں پڑتے ہیں الحمد اور درود جو مسلماں آپ کے ہیں اُمتی ﷺ ان پہ واجب ہے تولد کی خوشی صاحبو! حضرت کی بیدائش کی جس قدر خوشی ہو کم ہے تولد کی خوشی منانے صرف ایک میں ہی نہیں کہدرہا موں بلکہ خدا خود حکم دے رہا ہے قرآن خود سکھارہا ہے۔

مصطفے کی دوی ایمان ہے 🌣 شاہد اس پر آیتِ قرآن ہے

قُلُ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفُرَحُواً ( پ ١١ ع ٦ سورة يونس ) ( آپ ٢١ ع ٦ سورة يونس )

لفظ رحمت سے مراد دین کی تعمت ہوتی ہے جس طرح تھم ہے کہ مجد میں آتے ہی پڑھیں ' اَللّٰهُمَّ الْفَتَحُ

نَمَا أَبُوَابَ رَحُمَتِكَ "اس دُعامِس لفظ رحمت سے مراددین کی نعت ہے۔

لفظ فضل سے مراد وُنیا کی نعمت ہوتی ہے جس طرح معجد سے باہر آتے وفت کی وُعا" اَلَسلَّهُمَّ اِنْسیُ

سُتَلُكَ مِنُ فَضَلِكَ "اس وُعامِين لفظ فضل عصم او وُنيا كي نعمت ہے۔

اس قاعدہ کے لحاظ سے آیہ مِن ارک" قُسلُ بِفَضٰلِ اللهِ وَبِرَحُمَتِهٖ فَبِدُ لِكَ فَلُيفُرَ حُوُا (پااع ٢ سورة يونس) مِن لفظ" فضل" اور لفظ" رحمت" سے دين اور دُنيا كي تمام نعمتوں كي اصل وجر مراد لينے كا اہتمام كيا گيا ہے۔

وہ اصل وجڑا جس کا اجتمام کیا گیا آقائے نامدار سرکار دوعالم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وُنیا اور دین کی سب نعمیں ملیں اس لیے تاکید پر
تاکید اور حصر پر حصر کرکے یہ بتلا دیا ہے کہ اگر خوثی کے قابل کوئی چیز ہے تو حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی
پیدائش ہے، اس پر بے حدخوش ہونا چاہیے" قُلُ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَ حُمَیّتِهٖ فَبِدَٰ لِكَ فَلُیفُرَ حُولً " پہی
بر نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد صراحت فرما تا ہے " کھو ق خید ر" مِّمَا یَجُمَعُونَ " (پااع ۲ سور وَ یونس) یہ
مزت کی نعمت " وُنیا کے ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جن کوئم جمع کر کے اس پر خوش ہوتے ہو۔"
اس آیت میں فضل و رحمت سے مراد حضرت صلی الله علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کی دلیل سے ہے کہ ایک اور

ان ایک ین من و رمت سے مراد سرت می الله ملیدوم من پیدوم من الله می وست من وست من می مدین مرد من می مندوم من می جگه الله تعالیے ارشاد فرما تا ہے کہ :-

يَتَلُواعَ لَيهِمُ النَّهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتْبَ وَالْحِكُمَة ق وَإِنَ كَانُوامِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِينٌ ( پ ٢ ع ١ سورة الجمعة )"

یہ نبی ایسے ہیں کہ" آیتیں تلاوت کرتے ہیں ، ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک کرتے ہیں ان کو حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں سب کھلی گمرابی میں تھے، یہی منشاء ہے حضرت کے پیدا ہونے کا ،اس دجہ سے حضور رحمت اور خضل ہیں۔

# نصل \_ کے

ان حالات کے بیان میں جوحضور اکرم فحرِ عالم صلی الله علیہ وسلم اپنے مادرمحتر مدیے شکم مبارک میں تشریف آورک سے لے کرولادت باسعادت تک پیش آئے۔ رسیسلاد نامی اسینبرمند تا تقینین اب و دونت آرہا ہے کہ ہزار ہاسال سے جونور منتقل ہوتا چلا آرہا تھا اب بی بی آمنہ کے پیٹ میں آئے۔ اب وہ وقت آرہا ہے کہ ہزار ہاسال سے جونور منتقل ہوتا چلا آرہا تھا اب بی بی آمنہ کے پیٹ میں آئے۔ اب حورال نزنم ریز تنبیج

بگردوں زہرہ رقصانت امشب ملائک تہنیت گویا کہ لاریب زشب قدر عزیز آنست امشب

کیا کہوں حضور شکم مادر میں آنے کی کیسی رات تھی، حوران جنت مارے خوشی کے تبیج پڑھ رہے تھے آسان پرخوشی سے زہرہ (تارا) رقص کررہا تھا فرشتے ایک دوسرے کومبار کباد در سے تھے آج کی رات عاشقان الہی کے لیے شب قدر سے بہتر ہے۔

دِل عشّ ق از داغِ جگر سوز خوشا رشکِ چراغانست امشب

عاشقانِ الٰہی کے دلوں پر جوعشق ومحبت کا داغ تھا وہ اس قدرمنور ہوگیا تھا کہ چراغوں کو اس پر رشک آ رہا تھا۔

به گردِ شمع چول پروانه جریل ا بلا گردال بهند جانست امشب

جیسے پروانہ شمع کے اطراف ہوتا ہے اس طرح حضرت جبرئیل حضور کے دُنیا میں تشریف آوری کی خوثی میں حضور پر قربان ہور ہے تھے۔

بہرکوئے کہ می بنی بہ عالم بہار باغ رضوانست امشب

کیا کہوں کہ سارے عالم کا اس وفت کیا حال تھا ہرگلی کو چہ میں باغ رضواں ( یعنے جنت کی طرح بہارتنی )

جعہ کی رات تھی وہ نور کردگار ہئہ آمنہ کے پیٹ میں پایا قرار جعہ کی رات افضل تر یقین ہئ لیلۃ القدر اس کے آگے پچھ نہیں

رجب کا مبارک مہینہ ہے جمعہ کی رات ہے جوشب قدر ہے بھی افضل ہے جنت کے دارونے کو تھم ہوا کہ" رضوان تمام جنتوں کے دروازے کھول دو ، عالم قدس کو انوارات سے منور کردو۔ تمام عالم کو طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر کردو۔

زمین اور آسان میں پکار دو کہ وہ نورِ مبارک جس کی خوشخبری انبیاء دیتے آتے تھے، آج کی رات اپنی مال کے پیٹ میں آگیا ، عنقریب پیدا ہوکر لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائے گا۔

یوں ہوا رضواں کو حکم کبریا ﴾ سب مکال جنت کے کر آراستہ بحر و ہر برگ و شجر سے تھی صدا ﴾ اب محک کا زمانہ آگیا اب زمانہ آیا حضرت کا قریب ﴾ اب تولد ہوئیں گے حق کے حبیب آسانوں کے فرشتو! شاد ہو کہ اور بشر ' جن کو مُبارک باد ہو

الله، الله! حضرت عيسى عليه السلام كے چارسوچونتيس سال بعد آج دُنيا ميں رسول كے آنے كى اور جنت كدروازے كھلنے كى مبارك خبر آئى۔

خوش نصیب ہے وہ اُمت جس کے بیرسول ہوں گے جوان پر ایماں لائیں گے ان کواپیخ ساتھ جنت ممل لے جائیں مجے۔

صاحبو! کیمائمبارک رسول ہے جواپنے مال کے پیٹ میں آتے ہی سب سے پہلے اُمت کے لیے جنت کا اردازہ کھلوایا ،ابھی تو سچھ بھی نہیں ہوا ہے پیدا ہوکر کیا سچھ نہ کرے گا۔ پھر رسول ہوکر عمر بھر قوم کی ہدایت میں محنتیں اُٹھاکر جنت کو کیمیا سستا کرے گا اس کے بعد وفات کے وفت اُمّت کے لیے مغفرت کی آخری دُعا کر کے جنت میں جانے کا بورا سامان کرے گا۔

تریش کا ہرایک جانور بول اُٹھالوگو! آج رسول الله صلی الله علیہ وسلم حمل میں تشریف لائے ، رب کعبر کی فتم وہ ساری وُنیا کے ۔لیے امن کا باعث ہیں ہے۔

جانوروریا کے مل کے آپس میں سب کہتے تھے آیا خوشی کا وقت اب

جنگلی، وحثی اور دریائی جانورخوشی سے پھو لے نہیں سارہے ہیں، جانوروں کے خوشی کی وجہ بہتی قیامت اُس وقت قائم ہوگی جس وقت وُنیا میں کوئی اللہ اللہ بولنے والانہیں رہے گا۔ گویا سارے جہال کی بقاء ذکر اللی سے بے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ذکر اللی کم ہوتے ہوتے مٹنے کے قریب آگیا تھا۔ جانور گھرار بستھ کہ اب وُنیا فنا ہوتی ہے، ایسے ناامیدی کی حالت میں خدا کی رحمت ظاہر ہوئی ۔ سب نبیوں کا خاتم ماں کے پیٹ میں آگیا۔ اب تو ذکر اللی ایسا ہوگا کہ آج تک بھی ایسانہیں ہوا سب کی جان میں جان آئی۔ سب جانور خوش ہوکر عالم کے باتی رہنے کی خوشخری ایک دوسرے کوسنارہے تھے کہ :۔

آئ کی رات وہ ہے کہ جانِ جہال حیات عالم اپنی مال کے پیٹ میں آگئے۔

شرق سے تاغرب کئے یہ ندا ﴿ نورِ نبی سرورِ گل انبیاء ہوت اسکا زمانہ قریب ہوتوں کے جوشے تمام ﴿ یوں گئے آپس میں وہ کرنے کلام جانورال کمہ کے جوشے تمام ﴾ یوں گئے آپس میں وہ کرنے کلام حضرت بوالقاسم والا حشم ﴾ لاتا ہے دُنیا میں قریب اب قدم کیوں نہ ہو یہ بات کہ سرور کی ذات ﴾ سید لولاک پیغیر کی ذات کورن نہ ہو یہ بات کہ سرور کی ذات ﴾ ہوتا ہے اب جلوہ فزا عقریب درگر خلاق کا ایبا حبیب ﴾ ہوتا ہے اب جلوہ فزا عقریب درگر خلاق کا ایبا حبیب ﴾ ہوتا ہے اب جلوہ فزا عقریب کیوں نہ ہو مسرور زمین وزماں

بت اوند ہے ہوئے ، باوشاہول کے تخت اُلٹ گئے۔ ہرایک جگہ نور سے منورتھی قبط تھا ، درخت خنگ تھے ، بانور دیلے تھے ، حضرت حمل میں تشریف لاتے ہی قبط دور ہوا۔ اس سال کا نام' سنتہ الا بہتاج'' رکھا گیا ۔ اہلِ مکہ کے دلوں پر تھی خوشی پانی برسا خشک سالی سب گئی

جب سے حضرت پیٹ میں تشریف لائے ہرمہینہ میں ایک آواز آسان سے آتی تھی لوگو! خوش ہوجاؤ کہ نہاہت برکت والے نبی اس جہال میں تشریف لارہے ہیں۔

حضرت کی ہی آمنہ ایا مِ حمل میں جب راستہ چکتیں جو پھر ان کے پیروں میں آتا وہ موم کی طرح ہایت زم ہوجاتا۔

آپ کومعلوم ہے پتھر کا موم ہوجانا کیا تھا ،اس سے بیہ بتانا منظور تھا کہ اے آ منہ تم سیجھیں؟ جے پتھر تمہارے پیروں میں موم ہوجاتا ہے ایسا ہی وہ نبی جو تمہارے پید میں ہیں پتھر جیسے سنگ دلوں کو موم بنا کیں گے۔

حضرت آمنہ کوحمل کے دنوں میں دوسری عورتوں کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے اس قتم کی کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ فر ماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں حاملہ ہوں ، البنة صرف حیض بند ہوگیا تھا۔ حضرت آمنہ کا دل بھی کسی کھٹی مبیٹھی چیز کو نہ جا ہا جس طرح دوسری عورتوں کا دل اکثر جا ہتا ہے اس کی وجہ بچومعلوم ہے؟

صاحبو! بی بی آمنہ کے پید میں کون ہے، وہ زاہد نبی ہے جوساری عمر دُنیا کا مزہ نہ لے گا۔ کھٹی میٹھی کسی چڑسے دل نہ لگائے گا، یا جس کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہ سلکے گا پبیٹ پر پتھر باندھ کرنماز پڑھائے گا۔ ایسازاہد نبی پبیٹ میں رہے تو پھر کیاان کی ماں کا دل کھٹی میٹی چیز چاہ سکتا ہے؟ میں کہ بیٹ میں رہے تو پھر کیاان کی ماں کا دل کھٹی میٹی چیز چاہ سکتا ہے؟

ہرایک مکان نور سے روش تھا۔مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو اور مغرب کے جانور مشرق کے جانور مشرق کے جانور مشرق کے جانوروں کو خوشخری دے رہے تھے کہ رسول آخر الزمال اپنے مال کے پیٹ میں آگئے۔ رہ کعبہ کی قتم میہ نبی اس

شان سے دُنیا میں آئیں گے کہ تمام پیغمبروں کے امام ہوں گے ۔ تمام دُنیا والوں کے لیے ان کے دلوں کو منور كرنے والے چراغ ہول گے۔

حضرت آمنه فرماتی ہیں کہ میں پچھ نیند میں تھی اور پچھ ہوشیاری میں ،کوئی کہتا ہے آمنہ تم کو پچھ خبرے تم حاملہ ہو، ایسے ذات مبارک سے جوسارے عالم سے بہتر ہے۔

> اب شکم سے تیرے اے رشک زنال ہوئے گا پیدا نبی آخرالزماں

مجھ پر آثارِ حمل ظاہر نہ تھے نہ شکم میں بوجھ تھا بالکل میرے خواب میں آ ایک فرشتہ نے کہا کون ہے تیرے شکم میں آمنہ

میں کہی اس کی خبر مجھ کو نہیں وہ کہا ہیں رحمتہ للعالمین

حضرت آمنه فرماتی ہیں کہ:-

جب فرشتوں نے آگر مجھے اطلاع دی تو میں سمجھی کہ حاملہ ہوگئی ہوں ، زمین اور آساں سے ہرمہینہ یہ ندا ہوتی تھی کہ آمنہ تم کوخوشخری ہو، اب تمہار سے طن سے ابوالقاسم محمصلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت آمندفر ماتی ہیں کہ ہر ماہ ایک پیفیبرآتے۔

کیا مبارک بخت ہیں بی بی تیرے رحمتِ عالم ہمارا شاہ ہے شادہو رکھیو محمد ان کا نام

دے مبارک باد کہتے تھے مجھے پیٹ میں تیرے جو رشک ماہ ہے جب تولد ہوئیں ہے عالی مقام

وقت حمل اکثر دیکھتی تھی کہ :۔

مجھے سے ایک نورظا ہر ہور ہا ہے سا راعالم اس سے منور ہور ہا تھا اس نور میں میں شام کے شہر بَصر <sup>ک</sup>ا کو د کھے رہی تھی \_ حفرت کی پیدائش کے پہلے جب حفرت کے والدِ ماجد حفرت عبداللہ کا انقال ہوگیا تو سب فرشتوں نے اللہ تنائی ہے عرض کیا ،اے ہمارے معبود اللہ آپ کے حبیب ،آپ کے پینمبر ، پیدا ہونے سے پہلے پہتم ہو گئے ہیں ،اللہ تنائی ہے عرض کیا ،اے ہمارے معبود اللہ آپ کے حبیب ،آپ کے پینمبر ، پیدا ہونے سے پہلے پہتم ہو گئے ہیں ،اب ان کا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہیں سو (۱۰۰) باپ سے زیادہ محبت رکھنے والا ،اس بیتم نبی کا حافظ و بہان ادر ان کا کفیل رہوں گا اور ہر وقت ان کی مدد کرتا رہوں گا ۔

رو رو کہتے تھے فرشتے اے کریم دی یہ خالق نے فرشتوں کو خبر ہے بزرگی باپ کی اولاد پر چاہتے ہیں ہم کہ یہ در بیتم ہے پرر دُنیا میں ہو بیخوف و بیم

حضرت صلی الله علیہ وسلم کے ولا دت کے وقت موسم ربیج (بہار) تھا ربیج کے موسم میں حضرت کے ولا دت کا دجہ بیتھی کہ حضرت علامتِ قیامت تھے۔

### ' آنَاوَ السَّاعَةُ كَهَا تَيُنِ "

حضرت کی پیدائش سے معلوم ہور ہاتھا کہ اب قیامت آنے والی ہے اس نیے حدیثِ شریف میں آیا ہے کہ حضرت کی پیدائش سے معلوم ہور ہاتھا کہ اب قیامت آنے والی ہے اس نیے حدیثِ شریف میں آیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیج کی اُنگل اور کلمہ کی انگل ملاکر فرمائے جیسے کلمہ کی انگل کے بعد نیج کی اُنگل ہے، ای طرح میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد کوئی بی نہیں آئیں ہے۔

بہاردوطرح کے ہوتے ہیں ، ایک بہار اشباح یعنے بہار اجسام اس سے عالم آب وگل (پانی کیچر) کی آرائش ہوتی ہے۔

دوسری بہارارواح ،اس بہار سے جان و دل کوراحت نصیب ہوتی ہے۔ بہاراشاح کو ابر سے سیرانی ہوتی ہے۔ بہاراشاح کو ابر سے سیرانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَاَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتَتا (پ٢٦ع ١ سورة ق)" (مم ابرے زنده كرتے ميں مرده بستيوں كو)

ابر کی سیرانی سے متعلق اللہ تعالیے دوسری جگدارشادفر ماتا ہے:-

"سُقُنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيَّتٍ ( پ ٨ ع ٧ سورةً اعراف)

تو پھر ہم کسی بستی کی طرف جو (افادگی کی وجہ ہے گویا) مری پڑی تھی ۔ بادل کو ہا تک دیتے ہیں (پھر

وہاں بادل سے یانی برساتے ہیں )۔

بهارارواح كے متعلق الله تعالے فرماتا ہے :-

وَسَقَهُمُ رَبُّهُمُ شَرَاباً طَهُو رًا ( پ ٢٩ ع ١ سورة الدهر )

(ان کا پروردگاران کوشراب طہور پلائے گا)

ای طرح بہار ارواح کے بارے میں ارشاد باری ہے:-

فَلَنُحُيينَّهُ حَيْوةً طَيَّبَةً " (پ١٤ع ١٣ سوره النحل)

(ہم حیات طیبہ دے کر اُن کی زندگی خوشگوار بناتے ہیں )

بہاراشباح کل وریحان سے حاصل ہوتا ہے۔

بہار ارواح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اندھیری رات میں راسته چلنے والے مسافر گھڑی آسان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ چاند طلوع کرے ادر بیاند میرا راستہ روشن ہوجائے۔

اسی طرح سارا عالم گھڑی گھڑی دیدے بچاڑ بچاڑ کر دیکھنا تھا کہ کب وہ وفت آئے گا کہ خاتم النبین کا نور مکہ کے بہاڑوں سے چکے گا۔

جب جاند نکلنا قریب ہوتا ہے تو آسان کے کنارے جیکنے لگتے ہیں ، رہیج الاول کا جاند نظر آیا۔سارا عالم نور سے چیک رہا ہے ، بہار کا موسم ہے عام الفیل ہے بیننے وہ سنہ ہے جس میں ابر ہا کے ہاتھی تباہ ہوئے تھے ،رنخ الاول کامہینہ ہے اب زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا قریب ہو گیا ہے۔ ابر کی سیرانی ہے متعلق اللہ تعالے دوسری جگہ ارشا وفر ما تاہے:-

"سُقُنُهُ لِبَلَدٍ مَّیّتِ ( پ ۸ ع ۷ سورهٔ اعراف) تو پھرہم کی ہم کی طرف جو (افادگی کی وجہ سے گویا) مری پڑی تھی ۔ بادل کو ہانک دیتے ہیں (پر وہاں بادل سے یانی برساتے ہیں)۔

بہارارواح کے متعلق اللہ تعالے فرماتا ہے:

وَسَقْهُمُ رَبُّهُمُ شَرَاباً طَهُو رًا (پ٢٩ ع ١ سورة الدهر) (ان كاپروردگاران كوشراب طهور پلائكگا)

ای طرح بہار ارواح کے بارے میں ارشاد باری ہے:-

فَلَنُحُيِينَّهُ ' حَيْوةً طَيِّبَةً " (پ١٤ع ١٣ سوره النحل)

(ہم حیات طیبہ دے کر اُن کی زندگی خوشگوار بناتے ہیں )

بہار اشباح گل وریحان سے حاصل ہوتا ہے۔

بہارِ ارواح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اندھیری رات بیں راستہ چلنے والے مسافر گھڑی گھڑی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب وہ وفت آئے کہ چاندطلوئ کرےاور بیا ندھیرا راستہ روشن ہوجائے۔

ای طرح سارا عالم گھڑی گھڑی دیدے بھاڑ بھاڑ کر دیکھنا تھا کہ کب وہ وفت آئے گا کہ خاتم النبین کا نور مکہ کے پہاڑوں سے چکے گا۔

جب چاند لکانا قریب ہوتا ہے تو آسان کے کنارے جیکنے لگتے ہیں ، رہیج الاول کا چاند نظر آیا۔ ساراعالم ثور سے چمک رہا ہے ، بہار کا موسم ہے عام الفیل ہے بعنے وہ سنہ ہے جس میں ابرها کے ہاتھی تباہ ہوئے تھے ، رہی الاول کا مہینہ ہے اب زمانہ رسول الڈ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا قریب ہوگیا ہے۔

آمد آمد ہے رسول یاک کی ..... آمد آمد ہے شہ لولاک کی آمد آمد سیّد اعظم کی ہے .... آمد آمد سرور عالم کی ہے آمد آمد ہے شیر اہرار کی ..... آمد آمد ہے پڑے سرکار کی آمد آمد مالک کور کی ہے .... آمد آمد دین کے سرور کی ہے آمد آمد شافع محشر کی ہے .... آمد آمد اینے پینیبر کی ہے آمدِ خیرالورا کی دھوم ہے ..... جلوہ نورِ خدا کی دھوم ہے دھوم ہے کون و مکال میں دھوم ہے ..... دھوم ہے دونوں جہاں میں دھوم ہے جلوہ افزا آج ہوتا ہے یہاں ..... نور سے جس کے ہوا روش جہاں آج محبوبِ خدا کی دید ہے .... عید ہے اہلِ نظر کی عید ہے اینے تن پر اپنا جامہ تنگ ہے ..... گل نہیں پھولے ساتا دنگ ہے باغ میں سُن کر گلوں کے قیقیے .... بردھ گئے ہیں بلبلوں کے جیجے وصل کا لائی صباجس دم پیام .... کھلھلاکر ہنس پڑیں کلیاں تمام ہر چین میں کہت زلف دوتا .... جھولیاں بھربھرکے لاتی ہے صیا عرش آج اس شمع کی قندیل ہے ..... جس کا پروانہ پر جریل ہے وجد میں اس کے قدم کو چوم کر ..... رہ گیا بس عرشِ اعلیٰ جھوم کر شوق میں اس مہ لقا کے سربس ..... خاک پر گرتے ہیں تارے ٹوٹ کر ہے زمیں بوس اوب چشم فلک ..... راہ میں آئکھیں بچھاتے ہیں ملک خلق کا جاروں طرف ہے ازدحام ..... ہاتھ میں حوروں کے ہے کور کا جام تهنیت گویاں مَلک بیں ہر طرف ..... حاملانِ عرش بیں مُشعل بکف ہر طرف جریل کا ہے اہتمام .... ہے فرشتوں کے زبانوں یر سلام

#### دىگر

حبیب حق رسول مجبیٰ کی آمد آمد ہے کو دین فحر انبیاء کی آمد آمد ہے صدائیں آربی ہیں آساں سے اہلِ بطحاکو کی مُبارک ہو تبہارے رہنما کی آمد آمد ہے طبق انوار کے حوریں تقدق کرنے لائی ہیں کی سیاسی ہیں کہ ایک نور خدا کی آمد آمد ہے کرے چودہ طبق کو جو منور نور سے اپنے کی اسی سمس اضحیٰ بدرالدی کی آمد آمد ہے مسیح و بوالبشر جبکی بشارت دیتے آئے سے کی اسی امی لقب خیرالوریٰ کی آمد آمد ہے مسیح و بوالبشر جبکی بشارت دیتے آئے سے کی اسی امی لقب خیرالوریٰ کی آمد آمد ہے ملائک آساں سے بہراستقبال آتے ہیں کی خدا کے خاص بیارے دلربا کی آمد آمد ہے ملائک آساں سے بہراستقبال آتے ہیں کی خدا کے خاص بیارے دلربا کی آمد آمد ہے

اے ماہِ رہے الاول کروڑ ہاانسان آئے اور گئے تو وہی ہے، تیرے اس بارھویں تاریخ کی رات کو تج بتا کیساساں تھا۔ جنت کی حوریں جو آسکیس آگئیں، باقی جنت کی کھڑ کیاں کھولے خوشیاں کررہی تھیں عرشِ الہی خوثی سے جھوم رہا تھا، ساری دُنیا خوثی میں آگر رقص کررہی تھی ، ساتوں آسانوں کے فرشتے خوشیاں منارہے تھے سب تو سب خدائے تعالیٰ بھی خاص تحجی اسٹے بندوں پر فرمارہا تھا۔

## بيرسب كيول؟

اب کوئی دم میں نوید جاں فزاآنے کو ہے ہا دل میں جاں آنے کو ہے عسیٰی ادا آنے کو ہے عرش اعظم سے نسیم جال فزاآنے کو ہے ہا دوستو! اب لو بہار جاں فزا آنے کو ہے اب لیوں پر خیرمقدم مرحباآنے کو ہے از سر نو زندگانی کا مزا آنے کو ہے پھر چمن میں دیکھنا اب بلبوں کے چیچے ہا! زسر نو زندگانی کا مزا آنے کو ہے آری ہے شوق کی کالی گھٹا المدی ہوئی ہا اب طبیعت میں ہمارے ولولہ آنے کو ہے منگی باندھے ہوئے تکنے ہیں غنچ کب سے راہ ہا سنتے ہیں گزار میں بادصبا آنے کو ہے ہونچی باد خزاں کی خانہ ورانی تمام ہا آج گلشن میں شیم جاں فزاآنے کو ہے ہونچی باد خزاں کی خانہ ورانی تمام ہا آج گلشن میں شیم جاں فزاآنے کو ہے ہونگی باد خزاں کی خانہ ورانی تمام ہا آنے گلشن میں شیم جاں فزاآنے کو ہے شکر ہے گذری ہوئی صح وصال ہے آن گلشن میں شیم جاں فزاآنے کو ہے شکر ہے گذری ہوئی صح وصال ہے آناب آسان اعتمال آنے کو ہے

# اب وہ آتا ہے کہ جس کی دید کا تھا انتظار

## ویدہ مشاق میں نور و ضیا آنے کو ہے

ہ وہ ونت بہت قریب آگیا ہے کہ حضور رونق افروز ہوں،۲۱رزیج الاول وقتِ صبح صادق ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ زیجگی کے درو تیزی سے ہونے لگے اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ سفید مرغ میرے پیٹ پراپنے پر

جب تولد کا ہوا وقتِ سعید 🏗 آیا اک آگے برے مرغِ سفید اپنا بازو پیٹ پر میرے مَلا اللہ خوف و اندیشہ برا جاتا رہا اں وقت سفید شربت مجھے میلایا گیا ہے

اک حسیس وہ مرغ اس وم بن گیا ﴾ لایا اک پیالہ شراب یاک کا دودھ سے اس کی سفیدی تھی فزول ﴾ شہد شیرینی میں اس سے سرگوں مجھ سے وہ بولا کہ اس کو نوش کر ﴾ پی گئی جب پھر کہا پی پیٹ بھر تین بار اس نے بڑی تکرار سے ﴾ وہ شراب پاک پلوائی مجھے

در میان زمین و آسان کے سفید دیبا کے تھان ، مثل پھر میوں کے لٹکائے گئے تھے۔ زمین اور آسان کے المیان بہت سے لوگ متھے جن کے ہاتھوں میں نقر وی لوٹے تھے اور بہت سے پرندے میرے حجرے کو ڈھا تک کئے تھے جن کے چونچ زمرد کے اور باز ویا قوت کے تھے۔

﴿ چونج تھی جن کی زمرہ سبز کی ایک علای برندوں کی بوی بازو اِن کے سرخ سے یا توت کے پیٹ کو اطراف سے سے بچھے ایسا کشف ہوا ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے آنکھول کے سامنے سے سب پردے اُٹھادیے گئے ہیں اور میں مشرق سے مغرب تک و کیھے رہی تھی ۔ اور میں مشرق سے مغرب تک و کیھے رہی تھی ۔

مشرق و مغرب کھلے مجھ پر تمام روبرومیرے تھا سارا ملک شام

اور میریمی دیکھی کہ بین حجنڈ نصب کیے گئے ایک مشرق میں دوسرامغرب میں اور تیسرا خانہ کعبہ پر۔

آسال سے تین لائے نثان ﴿ حَصِت پر اک کعبہ کے گاڑھے نثان اک کے مثرق کی جانب کھڑا ﴾ نصب مغرب میں کئے تیرا

بلند بلند قد کی بہت می عورتیں میرے مکان میں جمع ہوئیں ، مجملہ ان کے آسیہ تھیں اور مریم تھیں۔ حضرت آمنہ ریہ بھی فرماتی ہیں کہ در دِزہ کے وقت آدمی کےصورت کے فرشتے آفا بہ لیے کھڑے تھے کوڑو سلسمیل جنت سے لے کر حضرت کونسل دینے کے لیے انتظار میں درِدولت پر حاضر تھے۔

بېرِ حال اک عالم منتظرہے که آپ برآ مد ہوں \_

یا رسول الله ہو رونق فزا  $\bullet$  انبیاء کے شاہ ہو رونق فزا  $\bullet$  منبیاء کے شاہ ہو رونق فزا کم مر خدا کا آج تک تاریک تھا  $\bullet$  استمع بیت الله ہو رونق فزا ہو جو کھیں باتیں کلیم الله سے  $\bullet$  اب حبیب الله ہو رونق فزا ابن مریم کا زمانہ جا چکا  $\bullet$  ابن عبدالله ہو رونق فزا ختام کونین ہو رونق فزم ختام کونین ہو رونق فزم

ساراعالم انظار میں گھریاں کن رہا تھا ہرایک کے زبان پرتھا۔ اب تاب نہیں ہجر کی از پردہ بروں آ مشآق ترے وصل کا ہر پیرو جوانست حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پچھاور زیادہ دردزہ ہونے گئے اس کے بعد سردارکونین سلطان دارین آقائے ٹامدار حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کورونق دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ ب عاضرین کھڑے ہوں اور ذیل کے اشعار اور سلام کھڑے ہوکے پڑھے جائیں:-

لو مارک ہو محمد مصطفے پیدا ہوئے باعث پیدائش ارض و سا پیدا ہوئے آج حاضر ہوں کہ محبوب خدا پیدا ہوئے ری ندا باتف نے سب حور و ملک تشلیم کو 😝 شان جنگی ہے صبیب کبریا پیدا ہوئے احمد ومحود پیارے ہیں جن کے خطاب ثرق سے تاغرب روش ہوگیا ساراجہاں ◄ دور تاريكي ہوئي سمس الضحل پيدا ہوئے عندلیب! وه گل وحدت نما پیدا هوئے جن کی خوشبو سے مہک جائیگا یہ باغ جہاں حسن کا رہتہ سب حسینوں سے سوا پیدا ہوئے آرزو جن کی زیارت کی تھی پوسف کو وہی اینے بیکس دردمندوں کی دوا پیدا ہوئے مژده به دید و مریضان محبت کو که آج دوز وشب کرتے تھے حق سے التجا پیدا ہوئے ہونے کو اُمت میں جن کی انبیائے سابقین

## ويگر

ہوگئے ظاہر شہ دنیا و دین O مظہر حق رحمۃ کالمین سرور پیغیرال بیدا ہوئے O ہادی ہر دو جہال پیدا ہوئے کیا رہا اب فخر سیر طور کا O شہوار لامکال پیدا ہوئے آیت لا تقطوا کا ہے ظہور O لو ففیح عاصیال پیدا ہوئے بیکسی اب بھاگی ہے دور دور O غزدول کے مہربال پیدا ہوئے بیکسی اب بھاگی ہے دور دور

يسلادنام

ويكر

شہنٹاہِ اعظم تولد ہوئے ﴿ رسولِ مَرم تولد ہوئے شہنٹاہِ اعظم تولد ہوئے ﴿ مب اوری علیا تولد ہوئے اللہ تولد ہوئے قلد ہوئے مقتدائے جہاں ﴿ تولد ہوئے مقتدائے جہاں ﴿ تولد ہوئے رہبر دوجہاں ﴿ تولد ہوئے رہبر دوجہاں ﴿ تولد ہوئے رہبر دوجہاں تولد ہوئے رہبر دوجہاں تولد ہوئے رہبر کریم وسیم تولد ہوئے رہبائے تدیم ﴿ قسیم جسیم نسیم وسیم تولد ہوئے بی کریم تولد ہوئے خواجہ اوی شرف ﴿ تولد ہوئے فو عہد سلف تولد ہوئے خواجہ بعث و نشر ﴿ تولد ہوئے شافع روز حشر تولد ہوئے شافع روز حشر تولد ہوئے خواجہ بعث و نشر ﴿ تولد ہوئے شافع روز حشر ﴿

## سلام

اللام اے آفاب داد و دیں ﴿ اللام اے چارہ دردِ نہال اللام اے جارہ دردِ نہال اللام اے جگر ہے کسال ﴿ اللام اے چارہ دردِ نہال اللام اے قبلہ گاہِ اہلِ دیں ﴿ اللام اے خلق عالم را سبب اللام اے ناہِ مغمت اللام اے شو رفعت اللام اللام اے موجر تاتی قبول ﴿ اللام اے زیب معراج قبول اللام اے مقداے اولیاء اللام اے مقداے اولیاء اللام اے مقداے اولیاء اللام اے موجب نیاد خلق اللام اے موجب نیاد خلق

السلام اے زبرہ اربابِ علم ﴿ السلام اے قدوہ اصحابِ علم السلام اے مصدر امرار حق السلام اے مصدر امرار حق السلام اے جانِ جاناں السلام اے شابال السلام اے جانِ جانال السلام الے انبیاء کے پیٹوا ﴿ السلام الے اولیاء کے مقترا السلام الے فردول کے وشکیر ﴿ السلام الے بادی روثن ضمیر السلام الے فردول کے وارہ ساز ﴿ السلام الے فواجۂ بیکس نواز السلام الے وردِ ول کے چارہ ساز ﴿ السلام الے فواجۂ بیکس نواز السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ جُمَّ غریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ جُمَّ غریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ جُمَّ غریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ جُمَّ غریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ جُمَّ غریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ جُمَّ غریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ جُمَّ غریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ بُمَّ غُریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ بُمَّ غُریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ بُمَّ غُریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ بُمَّ غُریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ بُمَّ غُریبِ خشہ پر بھی اک نگاہ السلام الے دوجہال کے بادشاہ ﴿ اللَّمْ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامِ اللَّامُ اللَّامِ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامِ اللَّامُ اللَّامُ

#### د گیر

ملام اس پر کہ جس نے بیکسول کی وظیری کی جھٹ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں نقیری کی سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سکر دعا ئیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سکر دعا ئیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سکر دعا ئیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سکر دعا ئیں دیں سلام اس پر کہ جبا ذکر ہے سارے صحائف میں جھٹ سلام اس پر کہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں سلام اس پر کہ ہوا مجروح جو بازار طائف میں سلام اس پر کہ گھروالے بھی جس سے جنگ کرتے تھے سلام اس پر کہ گھروالے بھی جس سے جنگ کرتے تھے سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے اسیرونگی سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے اسیرونگی سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے اسیرونگی سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے اسیرونگی سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے اسیرونگی سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے اسیرونگی سلام اس پر کہ جس کی ذات فخرآ دمیت ہے اسیرونگی

سلام اس پر کہ تھا الفقر فخری جس کا سرمایہ کھی سلام اس پر کہ جس کے جسم اطہر کا نہ تھا س ر ہے۔ اس پر کہ جسے فضل کے موتی بھیرے ہیں جھی سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں اس سلام اس پر کہ جس کی چاندتاروں نے گواہی دی میں سلام اس پر کہ جسکی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس یر کہ جس نے چاند کو دوئکڑے فرمایا مھی سلام اس پر کہ جس کے تھم سے سورج بلیت آیا سلام اس پر فضاجس نے زمانہ کی بدل ڈالی چھٹ سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی سلام اس پرشکستیں جسنے دیں باطل کی فوجوں کو چھھ سلام اس پر کہ ساکن کردیاطوفان کے موجوں کو سلام اس پر کہ جس نے کافروں کے زورکو توڑا کھی سلام اس پر کہ جس نے پنجئر بے داد کو موڑا سلام اس یر سر شاہنشی جس نے جھکایا تھا چھٹ سلام اس پر کہ جس نے کفر کو نیچا دکھایا تھا سلام اس یر کہ جسنے زندگی کا راز سمجھایا چھی سلام اس یر کہ جو خود بدرکے میدان میں آیا سلام اس پر بھلا سکتے نہیں جس کا تبھی احسال کھی سلام اس پر مسلمانوں کو دی تلواراور قرآں سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی چھٹ الف دیتے ہیں تختِ قیصریت ادرِج دارائی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہرزمانے میں جھٹ بڑھادیتے ہیں کلڑا سرفروشی کافسانے میں سلام اس بر کہ جسکے نام کی عظمت یہ کٹ مرنا چھٹ مسلماں کا یہی ایماں ، یہی مقصد ، یہی شیوا سلام اس ذات پر جس کے پریثال حال دیوانے

سناسکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ پیدا ہوئے تجدہ کرتے ہوئے انگلی شہادت اٹھائے ہوئے ، میں قریب ہوکر نی تو آپ فرماتے تھے الٰہی اُمتی اُمتی ہے۔

ایبا فرماتی ہیں بی بی آمنہ ہی جب ہوئے پیدا وہ نور کبریا پہلے سجدے میں مجے ہیں بچر سے ہی ہاتھ کی انگلی جو کلمہ کی تقی اوپر کو کئے ہیں مجرز سے ہی ہاتھ کی انگلی جو کلمہ کی تقی اوپر کو کئے آت قائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اُمّت سے ایسی ہی محبت تقی جیسی کہ یعقوب علیہ السلام کو بوسف علیہ

اللامے، ای لیے پیدائش کے ساتھ امتی امتی فر مالے۔

حضرت آمنہ بی بھی فرماتی ہیں کہ حضور تجدہ کرتے ہوئے جب پیدا ہوئے توضیح زبان سے " لَا إِلَـٰهَ إِلَّا الله ' إِنْهِي رَسُولُ الله ِ " بھی فرمار ہے تھے۔

عيى عليه السلام بھى پيدا ہوكر" إنّسى عَبُدُ السلهِ "فرما كرا قرار معبوديت كئے، " وَ اَقُ صَسانَىٰ بِالصَّلُوٰةِ " (پ٢١٦ع سوره مريم) زبانى نمازى فضيلت بيان فرمائيے۔ بالصَّلُوٰةِ " (پ٢١٦ع سوره مريم) زبانى نمازى فضيلت بيان فرمائيے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوکر نماز پڑھ کرعمل کر کے آئکھوں سے دکھا دے۔

یددوعبادتیں ،کلمہ کا ذکر اور نماز ،حضرت کو بہت پیارے تھے، اُمت کو لازم ہے کہ خدا کے پیارے رسول کے ادا کئے ہوئے اعمال کو جان سے زیادہ عزیز رکھے بید دونوں عمل یعنے نماز اور ذکرِ الہی میں خاصیت ہے کہ خدا ہے ملانے والے ہیں۔ ملانے والے ہیں۔

بچین میں یعنے اس عمر میں کہ جس میں کچھ بات نہیں کرسکتے۔ دو نبی بات کئے ایک تو حضرت عیسیٰ طیہ السلام، وہ اس وجہ سے بات کئے تا کہ اپنی مال کو زنا کی تہمت سے پاک کریں، دوسرے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچین میں اس لئے بات کئے کہ اللہ تعالی پرشرک کی جوتہمت کفارلگار ہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کو یاک کریں۔

حضرت آمند فرماتی ہیں کہ میں سی کوئی کہتا ہے کہ:

حضرت محمصلی الله علیه وسلم کونمام زمین میں پھرالاؤ۔ نمام روحوں کوان کا نظارہ کراؤ۔ جنوں ، انسانوں ، فرشتوں ، پرندوں اور وحشی جانوروں ،غرض سب کو انھیں دکھاؤتا کہ سارے عالم کومعلوم ہوجائے کہ یہ نبی سارے عالم کے لئے ہیں۔

یہ صدائقی شش جہت میں لے کے جاؤ جانور ، انسان ' ملک ' سب کو دکھاؤ حضرت آمنه فرماتی ہیں کہ میں بیجی سی کہ کوئی کہتا ہے کہ:

محرصلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات دید وجوتمام پیغیروں کو دیئے گئے ہیں پیسے حضرت آ دم علیہ السلام کے افغات ، ابراہیم علیہ السلام کو جومعرفت حاصل تھی وہ بھی حضرت کو دیدواور نوح علیہ السلام کی شجاعت ، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بناکر جوخلف دی گئی وہ بھی دیدوا تعلیہ السلام کی زبانِ عربی ، اسلی علیہ السلام جوراضی برضائے اللی رہتے تھے وہ بھی دیدو، صالح علیہ السلام کی فصاحت ، لوط علیہ السلام کو جو حکمت دی گئی تھی وہ بھی دیدو، السلام کو ایک خلیہ السلام کے ملنے کی بشارت دی گئی تھی ، ایک دیدو، اور پیقوب علیہ السلام کو ایک زبانہ کے مم ورخ کے بعد پوسف علیہ السلام کے ملنے کی بشارت دی گئی تھی ، ایک بیارت بھی ان کو دیدو، موکی علیہ السلام میں جو دین کی تختی تھی وہ بھی حضرت کو دیدو، ایوب علیہ السلام کا صبراور این علیہ السلام کی اطاعت بھی دیدو، یوشع علیہ السلام کی جو وقار حاصل تھا وہ ، بھی علیہ السلام کی عصمت وعفت ، عیسی علیہ السلام کو جو حجب اللی تھی وہ ، الیاس علیہ السلام کو جو وقار حاصل تھا وہ ، بھی علیہ السلام کی عصمت وعفت ، عیسی علیہ السلام کا زہد۔

غرض ہرایک پینمبرکو جو خاص خاص صفات دیئے گئے تھے وہ سب حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو دو ، ان کو سارے خوبیوں کا جامع بناؤ۔

> حسن بوسف، دم عیسی، ید بیضا داری آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى كياشان تقى كه يوسف كائسن ،عيسيًّ كى پيمونك بين جواثر تقاوه اورموك عليه السلام كا يد بينيا بيسب آپ ميں جمع بيں يا رسول الله ، سارے ، پيغبر وں بيں جوعلحد ه علحد ه خو بياں تقيں ، وه سب خوبياں آپ ميں جمع ہو محتے بيں يا رسول الله ۔

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیدا ہوئے ، میں اس وقت کعبہ کے قریب تھا۔ جب آ دھی رات ہوئی کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ جھک گیا ، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ سجدہ کررہاہے ، اس وقت کعبہ سے بیہ واز آئی \_ الله أكبر الله اكبر رب مُحمَّد مصطفى . الأن طهَّرنى ربِّى مِن اَنْجَاسِ الآصنام وَارُجَاسِ المُشرِكيينَ ،

پہلے دو بار اللہ اکبر کی آواز کعبہ شریف سے آئی ، پھر کعبہ نے کہا اللہ ، محد کا رب ہے اور بیر کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگئے ، ان کے پیدا ہونے سے اب وقت آگیا ہے کہ میرارب مجھ کو بنوں کی نجاست اور مشرکین کے تھیں اعتقادات سے پاک کردےگا۔

اس کے بعدغیب سے میہ بھی آواز آئی کہ کعبہ کے رب کی تشم اللہ تعالیٰ نے کعبہ کومحمصلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بتانے کے لئے قبول فرمایا اور اس کوان کے رہنے کی جگہ بھی بنایا۔

# فصل ۔ ۸

#### حُلیه شریف وسرایائے مُبارک

ال فصل میں حضور کے سراپا کولکھنا چاہتا ہوں لیکن حضورِ اقدس کے جمالِ مبارک کوجیسا چاہیے ویسا دکھانا بشری طافت سے باہر ہے ، نورچسم کی تصویر کھینچنا ہم جیسے ناتھ انسانوں سے کیسے ہوسکتا ہے لیکن بالکل سراپائے مبارک کا ذکر نہ کرنا ہی بھی مناسب نہیں ہے ، صحابائے کرام رضی اللہ عنہم کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انھوں نے حضور کے عمالِ مبارک کو بھی اپنی طافت کے موافق ظاہر کے بیں اسی طرح حضور کے جمالِ مبارک کو بھی اپنی طافت کے موافق ظاہر کرنے بیں اسی طرح حضور کے جمالِ مبارک کو بھی اپنی طافت کے موافق ظاہر کرنے بیں تاکہ احت حضور کے سراپائے مبارک کو بیش نظر رکھے اور درو دِشریف پڑھتے وقت سراپائے مبارک کا فیورکرکے اپنے مایوں ول کو تسلی دیا کرے ، اس لیے اب سراپائے مبارک شروع کیا جاتا ہے۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات والاصفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بوے مرتبہ والے تھے ، آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا ، اور آپ کے چہرہ مبارک کا فوراً فتاب کی طرح تھا گر آفتاب کے فور میں تمازت کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے آپ کے نور مبارک میں راحت و

آرام تھا اور آپ کا چبرہ مبارک صرف سفید ہی نہیں تھا بلکہ اس میں ملاحت ہونے کی وجہ سے بے حد حسین معلوم

ہوتا تھا۔ آپ کا قد مبارک متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا لیکن زیادہ لا نے قد والے سے پہت تھا، جب کوئی لا نے قد وائے آپ کے ساتھ چلتے تو آپ کامعجزہ تھا کہ ان لا نے قد والوں ہے آپ کا قد دراز معلوم ہوتا تھاسرِ مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے،سرکے بال مبارک کان کے لوتک رہتے اور بھی نصف گردن تک چہنچتے تھے اور بھی اس سے تجاوز کرتے تو آخر گردن تک چہنچتے ،اس سے زیادہ بھی آ گے نبیں بڑھے ، آپ کا رنگ نہایت چمک دار اور پبیثانی کشادہ ، آپ کے ابر دخمدار باریک و گنجان تھے دونوں ابر وجدا جدا تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے ، ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غضہ کے وتت أجر جاتی تھی، آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداء دیکھنے والا آپ کو بردی تاك والاسمحتاليكن غوركرنے سے معلوم ہوتا كەئسن جىك كى وجدسے بلندمعلوم ہوتى ہے ورند في نفسيه زيادہ بلند نہیں ہے آپ کی داڑھی مبارک بھر پور اور منجان بالوں کی تھی ، آنکھ کی تیلی نہایت سیاہ تھی ، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے جب آپ کی طرف نظر کروتو بوں معلوم ہوتا تھا کہ سرمہ لگا ہوا ہے حالاں کہ سرمہ لولگا ہوا نہ ہوتا۔ آپ جیے سامنے ہے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے ہے بھی نظر فر ماتے تھے ، رخسارِ مبارک ہموار تھے نہ اُ بھرے ہوئے تھے نہ للے ہوئے تھے، آپ کا دمنِ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یعنے نہ تنگ منہ تھا اور نہ بہت فراخ ، آپ کے وندانِ مُبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرافصل بھی تھا۔ تبسم کے وقت تمام درود بوار نور کے عکس سے روش ہوجاتے تھے ، آپ کلام فر ماتے تو سامنے کے دانتوں کے پیج میں ہے ایک نور سا لکتا معلوم ہوتا تھا۔اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو آپ سے زیادہ ضیح اور خوش آواز نہ پیدا کیا ،سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیرتھی ،آپ کی گردن مبارک خوبصورت تھی اور اس کا رنگ جا ندی جبیبا سفیداور صاف تھا، آپ کے سب اعضاء نهایت معتدل ادر پر گوشت تنصاور بدن گشما هوا تها ، پیپ اور سینهٔ مبارک جموار تها ،لیکن سینهٔ مبارک فران اور چوڑا تھا، آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مېر نبوت پھی اور بياآپ کے خاتم النبين ہونے کی علامت تھی ، جوڑوں کی ہڑياں قوی اور بڑی تھيں جو توے کی <sup>دليل</sup> ہوتی ہے۔ ناف اور سیند مبارک کے درمیان بالوں کی ایک لیم تھی ۔ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، ابد دونوں باز وں اور کندھوں اور سینہ کے بالا کی حصّہ پر بال تھے، آپ کی کلائیاں درازتھیں اور ہھیلیاں فراخ، نیز ہھیلیاں ادر دونوں قدم گداز اور پر گوشت تھے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لانی تھیں، آپ کے ہملکر کو ہے کہ اور آگے کو جھک کر تخریف لے جاتے ، قدم مبارک زمین پر آہتہ پڑتا اور زور سے نہیں پڑتا تھا، آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ تخریف لے جاتے ، قدم مبارک زمین پر آہتہ پڑتا اور زور سے نہیں پڑتا تھا، آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ تم مباوک زمین پر آہتہ پڑتا ور زور سے نہیں پڑتا تھا، آپ تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ تم مباوک نمین کر تھوجہ فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا بلندی سے پستی میں اتر مہارک توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے ، آپ کی نظر نیجی رہتی تھی ، عادت شریفہ شرم و حیاء کی وجہ سے زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کہ تھی ، لیکن چوں کہ وی کا بھی انتظار رہتا تھا۔ اس لیے انتظار میں گاہ بگاہ آسان کی طرف نگاہ رکھنے کہ تھی ، لیکن چوں کہ وی کا بھی انتظار رہتا تھا۔ اس لیے انتظار میں گاہ بگاہ آسان کی طرف نگاہ رکھنے کہ گھی ، لیکن چوں کہ وی کا بھی انتظار رہتا تھا۔ اس لیے انتظار میں گاہ بگاہ آسان کی طرف نگاہ رکھنیں دیکھتے تھے چلئے میں صحابہ کو آگے رکھتے تھے جس سے گئی ، بیخ عایت شرم و حیاء کی وجہ سے پوری آئی بھر کرنہیں دیکھتے تھے چلئے میں صحابہ کو آگے رکھتے تھے جس سے گئی میں خود ابتداء فرماتے تھے۔

"اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَدِنَا محمَّدٍ وَالِهِ قَدُرَ حُسُنِهِ وَجَمَالِهِ" ما حبو! ميلاد شريف كابيان تو آپس چك، قاعده م كه بادشاه مول كى سالگره يعنى ان كى پيدائش ك دن قيدى چود م جاتے ہيں -

آئے وُعا سیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارک کے صلہ میں ہم کوبھی دوز خ سے چھوڑ دیا جائے۔

#### مناجات

یا محمہ عاصوں کے مہریاں () طول ہے ہم بیکسوں کی واستال عرض کرنے شرم آتی ہے مگر () ہے ہمارا حال روش آپ پر آج کار احال روش آپ پر آج کی است کے بیدا ہوئے آج کی یہ بیجی نہ سمجھے جہل سے () کون ہیں ہم کس لیے پیدا ہوئے

زندگی فکر معیشت میں کئی () اور جوانی ساری غفلت میں کئی ہم سے پچھ ہوتی نہیں طاعت ادا () مانگیں پھر کس منھ سے خالق سے وُعا ہر مصیبت میں یہاں والی ہیں آپ () معرکہ میں حشر کے حامی ہیں آپ خیر دنیا کٹ عنی ہر حال سے () بھولیے مت وقت آخر نزع کے ایک وم رونق فزا ہوجائے میں مصحف رُخ آپ کا دکھلائے

ويگر

آرزومند در اقدس هول میں چھوڑ کر یہ آستاں جاؤں کہاں بچھ سواہے کون مجھ بیار کا سگ ترے ہی در کا کہلاتا ہوں میں روزِمحشر ہوں گے سب جس دم طلب كوئى پہنجا ساغرِ خلت بدست كوئى ألمحكر حجازتا دامال چلا شرم ہے اور حسرت و افسوس ہے ہاتھ خالی میں چلا دربار میں اور تھی دستی سے شرماتا ہوں میں روسیاہ ہوں منہ کسے دکھلاؤ ں میں آسراوال ہے تو بے شک آپ کا حاره ساز بکیاں بیکس ہوں میں رحم کردحم اے کریم ہے کسال ہوں میں پیاسا شربت دیدار کا مورُ اہوں یا بھلا جبیا ہوں میں فکر رہتی ہے مجھے میہ روزوشب کوئی اٹھابادہ وحدت سے مست کوئی ایخ زہر پر نازاں چلا یاں تو میں ہوں اور دل مایوس ہے كون يوجه م مجم سركار مين ہاتھ خالی اس طرف جاتاہوں میں عابدوں کے ساتھ کیونکر جاؤں میں باپ جیٹے کا نہ بیٹا باپ کا

آبرو ميري وبال ركه ليجي ہوتی ہے شیطان کو کلرِ رہزنی وال وہ رحمن دریئے ایمان ہے آپ اس طوفانِ آفت کے ہیں نوح ساتھ بیکس کے کوئی جاتا نہیں سیّد عالم مرد سیجئے مری مشكل آسال سيجيئه بنده نواز گرکرم کیجئے تو بیڑا یار ہے خاتمہ ہو آپ ہی کے نام پر ر محکیری سیجئے یا رمنگیر وه جمال دل ربا پېچان لول قبر میں اُٹھ کر فدا ہوجاؤں میں

وشكير! دست ميري سيجيح یخت مشکل ہے کہ وقب جانکنی سنکش میں بال تو اپنی جان ہے خت طوفانِ بلا ہے نزع ، روح باب بینا بھائی کا م آتا نہیں اہی مشکل میں خبر کیجئے مری جب تباہی میں پڑے مرا جہاز ال گھڑی رحم آپ کا درکار ہے دم نکل جائے وہ صورت دیکھ کر جس دم آئیں قبر میں منکرنگیر شکل ان کی دیکھ کر مضطر نہ ہوں دولتِ ديدارِ جس دم ياؤل ميں

نام نامی پر ہو حسنِ اختام خاتمہ ہے نام اس کا والسلام

## فصل \_ ٩

ال سے پہلے حضور پُرنور کے تولد مبارک کا تفصیلی مضمون آچکا ہے۔عام قاعدہ ہے کہ پیدائش کے بعد نومولود کانام رکھاجاتا ہے،اس طرح حضرت کے پیدائش کے بعد آپ کا اسم گرامی محمد (صلی الله علیه وسلم) رکھا گیا ہے۔ ال تصل میں اسم مقدس محمد (صلی الله علیه وسلم کے فضائل اور برکات کا بیان ہے:-

یَایُهَاالنَّاسُ قَدُ جَاءَ تُکُمُ مَوُعِظَة "مِّنُ رَّبکُمُ وَشِفَآء" لِمَافِی الصّدُورِ ه وَهُدَی وَ رَحُمَة "لِلْمُو مِنِینَ " ه (پ ۱۱ع ۲ سورهٔ یونس)
سنوصا جو! اس وقت آپ کو پکاررہا ہے ، کون؟ کیا کہوں کون پکاررہا ہے ، جُمع عام میں عزت دینے کے لیے ، مرفرازی کے لیے ، کی شخصی کو بادشاہ وقت یا کوئی مقتررها کم پکارے تو اس وقت اس کے دل کی صالت ای سے پوچھے ۔

ایسای اس آیت میں آپ کوکون پکار رہا ہے؟ بادشاہ نہیں ،کوئی حاکم نہیں بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ، بڑے برے برے بردے بادشاہ جو د ہیں یعنے اللہ تعالے آپ کو پکار رہا ہے جس کے آپ پر کروڑ ہا احسانات ہیں، وہ مزیداحسان کرنے آپ کو پکار رہا ہے۔

یا دہ بکاررہاہے جس کی محبت کا آپ کو دعویٰ ہے ، سے فرمایئے اگر لیکیٰ خود مجنوں کو بکار کر وصال کی تدبیر بتائے اس وقت مجنوں کی کیا حالت ہوگی ۔ صاحبو! وہ مجنوں برسوں سے بس اسی کوترس رہا تھا کہ ایک بار میری لیکی مجھ کو اس وقت مجنوں کیا حرے گا ، ایک جان نہیں کروڑ ہا جان بھی ہوں تو لیکی پرسے قربان کرنے دوڑ ہے گا۔

یکارے ، اس وقت مجنوں کیا کرے گا ، ایک جان نہیں کروڑ ہا جان بھی ہوں تو لیکی پرسے قربان کرنے دوڑ ہے گا۔

ایسا بی وہ خدا ، وہ محبوب ، جس کی ذراسی توجہ کے لیے ہزاروں اپنا عیش و آرام کھو بیٹھے ہیں آپ سب کو کاررہا ہے۔

غرض ایک تعلق نہیں دوتعلق نہیں جس سے سینکڑول تعلق ہیں کیا کہوں تمہارا دوست ،تمہارا محبوب ،تبہار مالک ،تمہارارب ، جو کچھ کہواس کوسب سزا دار ہے ، وہ خداتم کو پکارر ہاہے۔

اگلے نبیول کو آرزوتھی کہ وہ دن آئے کہ اللہ تعالیے ہم کو ایک بار پکارے۔ صاحبو! ایک ہم خوش تقدیم بیں "صدفتہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ" گھڑی گھڑی اللہ تعالیے ہم کو پکار رہا ہے۔

اکثر" فکن" کے واسطے سے (یعنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ) یہاں بے واسطہ بے پردہ پکار رہا ہے وہ بھی کس انداز سے "یہ آئی ہا اللہ قال "جس کے معنے ہیں لوگوسنو ، گراس میں لطف سے ہے کہ ناس بنایا گیا ہے انس سے ۔ تو گویا یول پکار رہے ہیں او انسان! پچ بتا تجھ کو پہلے کس سے انسیت تھی کیا بہی تبری

روش ہیں ، بیاں ، بی کہتا تھا میرے بیچے ، میرا گھر ، میرے روپ ، میرا ببیبہ یا تو تھا اور ہم تھے ، ہم ہی سے بچھ کو محبت تھی ، ہم ہی سے بچھ کو علاقہ تھا یا اب تیری میہ حالت ہے کہ ہماری طرف رخ تک نہیں کرتا۔ اگر بھی بھولا بھٹکا آگیا تو دشت اور پریثانی سے نکل بھا گتا ہے ، کیا تو اپنی پہلی حالت کو بھول گیا ہے

تو وہ ہاتھوں سے بلا ہوا گستاخ پرندہ ہے تیرا گھونسلا تو اس محل سے باہر تھا کیا ہوا تجھ کو تو اپنے اصلی مقام کو کیوں بھولا، چغد کی طرح اس وریانی دنیا میں پھنس گیا۔ نونی آل دست پرور مرخ گتاخ که بودت آشیال بیرول ازیں کاخ پرازال آشیال بے گانه گشتی پروزال چند این ویرانه گشتی

اب معنی " يَايَّهَا النَّاس " كي بيرو عُ ارك وه مير عمون !

ہر حالت میں جارے ہے گئتی احسانات بچھ پر ہوتے رہے ، جارے بی نعمت میں تو جھوٹے سے بڑا ہوا ،
تو ہے بچھ تھا بچھ کو سمجھ دیئے تو نا تو ان تھا بچھ کو توت دیا ، تو ذلیل تھا بچھ کو عزت دیا ، کیا کیا دیا ، ہائے سب پچھ بھول
گیا۔ جب ہوش سنجالا تو تو کس کا بندہ بنا ، جو روکا بندہ ، رو پید کا بندہ ، کپڑے کا بندہ ، ارے او بمنحتی مارے انسان ،
کھاتا کس کا ادرگا تا کس کا ۔ ہما را کھانا ،نفس اور شیطان کی عبادت کرنا ، کیا اچھا انصاف ہے ، سب کی خدمت کرنا

سے ہوں ہے، ایک مشکل ہے تو ہماری ہی خدمت۔ کیوں بندے! کیا ہمارا ہمھ پرکوئی حق نہیں ، کب تک تو ہم کو آسان ہے، ایک مشکل ہے تو ہماری ہی خدمت۔ کیوں بندے! کیا ہمارا ہمھ پرکوئی حق نہیں ، کب تک تو ہم کو اور سے گا۔ بہت دور نہیں قریب میں ایک دن وہ آتا ہے کہ تو قبر کے کونہ میں پڑا ہماری عبادت کو ترسے گاگر نہوسکے گا۔

حکایت :-

چند بچ کھیل رہے تھے۔

سر بربهنه وفت بازی طفل خرد دزد ازناگه قبا و کفش برد

ہماری مثال اس بچہ کے جیسی ہے جو کرتا اور ٹوپی اُ تار کر ایک جگہ رکھ دیا اور کھیل میں محو ہو گیا ، چور کو موقع مل گیا ، کوئی ٹوپی لے گیا اور کوئی گرتا۔

کھیل ختم ہوگیا بچہ رورہا ہے کیا منھ لیکر۔
گھرجاؤں، باپ کو کیا کہوں، ہائے ہم بھی لذت
حتی و خیالی میں ایبا لگ گئے کہ لذت
قلبی کو بھی بھولے، وُنیا کے سفر کا مقصد بھی
بھولے، زندگی کی شام ہورہی ہے اپ وطن
آخرت کو جانے کا وقت آگیاڈر ہورہا ہے کہ
کیا منھ لے کر خدا کے سامنے جائیں اور
اس سے کیا عرض کریں۔

شام ہو رہی ہے گھر جانے کا وقت آگیا۔

پیش از انکه شب شود خانه بجو روز را ضائع کمن در گفتگو

ارے وہ غافل انسان! ارے وہ ہم کو بھولے ہوئے انسان ، ارے وہ ہم سے منھ موڑے ہوئے انسان'

گونو ہمارانہیں ، مگر ہم تیرے ہیں اس لیے اگر تو متیح ہے تو فر رمت، تیرے پاس سراپا بھیحت ہمیج ہیں اگر تو محراہ ہوتا تیرے پاس سراپا بھیحت ہمیج ہیں اگر تیرا دل بھار ہے تو تیرے پاس شفائے قلوب اور آب حیات ہمیج ہیں اگر تو تیرے پاس شفائے قلوب اور آب حیات ہمیج ہیں اگر تو گنہگار ہے تو گھبرامت ، تیرے پاس جسم رحمت آتے ہیں ، وہ آتا ہے جو بچبڑ ہے بندوں کو خدا ہے ملانے والا ، ہمولوں کو راہ بتانے والا ہے سب سے پہلے اپنی امت کے لیے جنت کا دروازہ کھلوانے والا ہے ، عمر مجرمخلوق کی ہمایت میں مختش اٹھانے والا ، آسان عمل بتا کر جنت کوستا کرنے والا ، وفات کے دفت بھی امت کو نہ بھولنے والا پیماز مانہ یا درلائے گا ۔ تم کوتمہارا پچھلا زمانہ یا درلائے گا ۔ تم کوتمہارے بھول کا علاج بتائے گا۔

رہلی انست ومحبت کاسبق یادولائے گا۔

جن كا نام مبارك مُحَمَّد (صلى الله عليه وسلّم ) ہے۔

یہ جن کا نام مبارک ہے ان کی شان کیا کہوں ، نام ہی سے اندازہ کرلو کہ کیسا پیارا نام ہے ، آپ کی پیدائش کے ساتویں دن آپ کے داد آپ کا نام محد رکھے ، لوگوں نے پوچھا آپ کی قوم میں کسی کا نام آج تک محمد منبیل تھا نہ آپ کے آبا واجداد میں کسی کا بینام تھا۔

حضرت عبدالمطلب نے فر مایا مجھے اُمید ہے کہ خدا اس بچہ کو ابیبا بنائے گا کہ آسانوں میں اس کی تعریف اور زمین میں اس کی توصیف ہوگی ۔

خدائے تعالے نے ان کی اُمید پوری کیا ،خدا کے پاس انہی کی تعریف ہورہی ہے ،مقرب فرشتوں کے زبان پراورکل پنجیبروں کے پاس اور زمین والوں کے پاس آپ ہی کی تعریف ہورہی ہے۔

فدائے تعالے نے اپنے نام کے جتنے حروف رکھا ہے اسنے ہی حروف محمہ کے ہیں یعنے'' اُللہ'' اور'' محمہ'' میں چار چارحروف ہیں ۔

" لا إله إلا الله "من باره حروف بي تو

"محمد رَسُول الله "مين بهى باره مولانا جائ فرماتے بين: محمہ چوں بہ لا نہایہ زحق یافت شد نام او ازاں مشتق

جب الله تعالیے آپ کی حمد یعنیٰ تعریف بے انتہا ایک ہے ، اس لیے آپ کا نام مبّارک محمد حمد سے بناہے۔ می نماید بچشم عقلِ سلیم حرف حایش عیاں میانِ دومیم

عقلِ سلیم کوابیا دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے نام مبارک کا'' ح'' درمیان میں دومیم کے (اورمیم عربی نط میں مثل حلقہ کے ہوتا ہے۔)

> چو حارخِ حور کزکنارهٔ او گشت پیدا دوگوشوارهٔ او

" خ" ایک حور ہے جس کے چہرہ کا کنارہ دومیم کے دو گوشواروں کے پیچ میں ہے۔

یا دو حلقه زعنبریں مولیش آشکار از جانب رولیش

یا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دومیم کیا ہیں ، دوزلف کے حلقہ ہیں۔

دال آن کزہمہ فرو نشست دل بہ نازش گرفتہ بر سرِ دست

جس کے درمیان سے چہرۂ حورظا ہر ہور ہاہے۔آپ کے نام مبارک میں دال جو نام کے آخر میں ہے الل کے حسن کو دیکھ کر دل کو دست بیسنے ہاتھوں سے بکڑنا پڑتا ہے۔

اس نام مبارک کے کیا کیا برکات بتاؤں۔

(۱) برکت کے داسطے اگر کوئی شخص اپنے بچہ کا نام "محمد "رکھا تو وہ شخص اور اس کا بچہ جنت میں جائے گا-

(٢) اگر کوئی شخص ابتدائے حمل میں نیت کرے کہ میں نومولود بچہ کا نام "محمد "رکھوں گا تو لڑ کا ہی پیدا ہوگا-

- (۲) جس کا بچه نه جیتا ہو، نذر کرے که اگر لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کا نام " محمد "رکھوں گا وہ بچه زندہ رہے گا۔
  - (") محمد " نام والا اگر دسترخوان پر بیشے، دسترخوان کے کھانے میں برکت ہوگی۔
  - (۵) محمد " نام والے سے کسی کام میں مشورہ لیا جائے گا تو اس کام کا انجام بہتر ہوگا۔

كايت :-

ایاز کا ایک لڑکا تھا وہ سلطان محمود کی خدمت میں رہتا تھا۔ ایک روز سلطان پا خانہ کو جارہا تھا کہا ہرایاز کو کو بول سلطان ہے۔ کیا تصور ہوا ہوگا کہ بادشاہ نے اس کا مرب بیجہ سلطان جب وضو کر کے باہر آیا۔ آیاز کو دیکھا کہ مقر ہے ، سلطان نے آیاز سے قکر کا سبب پوچھا، کا مربی لیا۔ سلطان جب وضور بندہ زادہ کا نام نہیں لیے تو مجھ کو خوف ہورہا ہے کہ شاید کوئی ہے او بی اس سے ہوئی ہے، یزنے عرض کیا کہ حضور بندہ زادہ کا نام نہیں لیے تو مجھ کو خوف ہورہا ہے کہ شاید کوئی ہے او بی اس سے ہوئی ہے، خی سالطان مسکرایا اور کہا آیا زفر مت کرو، تمہار سے بیجہ کوئی تصور نہیں ہوا ہے، سلطان مسکرایا اور کہا آیا زفر مت کرو، تمہار سے بیجہ سلطان مسکرایا اور کہا آیا زفر مت کرو، تمہار سے بیجہ سے کوئی تصور نہیں ہوا ہے، بیجہ شرم آئی کہ " محمد " کا نام بے وضوء بیت ہے۔ کہ میں بے وضوء نام ہوں سے دانوں سے دانوں سے نادوں ہے۔

ہزاربار بشویم دہن زمشک وگلاب ہنوز نام تو بردن ادب نمی دانم

اگرمشک وگلاب سے ہزار بارمنہ کو دھوؤں ، پھر بھی آپ کا نام مبارک محمد کینا ادب کے خلاف سجھتا ہوں۔

ماحيو!

چوں نام اینست نام آور چہ باشد صاحبو! سونچونام کی بیفضیلت اور شان ہے تو نام والے کا کیا مرتبہ اور کیا شان ہوگی ۔ از نسلِ آدی تو ولے بہ زآدی شک نیست اندریں کہ بوددُویہ از صدف

یارسول اللہ! آپ انسان کی نسل سے بیدا ہوئے ہیں گران سے بہتر ہیں ، بیآپ کا انسان سے بہتر ہیں ، بیآپ کا انسان سے بہتر ہوں تعجب کی بات نہیں ہے ، دیکھوموتی سیبی میں ہوتا ہے ۔

تعجب کی بات نہیں ہے ، دیکھوموتی سیبی میں ہوتا ہے گر سیبی سے افضل ہوتا ہے ۔

سلطانِ انبیاء کہ بدرگاہ کبریا
چوں او نیافت بیج کے عزت و شرف

سب پیغبروں کے بادشاہ اللہ تعالی کے پاس آپ کے جیسائسی کو ایساعزت وشرف نبرطا۔ تم غفلت میں تصحتمہارے پاس" قلُہ جَآءَ تُکُمُ مَّکُوعِظَة " مِّنُ رُّ بِّکُمُ " (پااع ۲ سورۂ یونس) غفلت دورکرنے والا آگیا۔

سب سے اول محبت خدا ہی کے ذات میں تھی ، البتہ اس کی شعاعیں مخلوقات میں ظاہر ہوئیں ، ابنی ابنی قابلیت کے موافق ہر ایک نے اس شعاع سے حصّہ لیا۔ معد نیات میں اس کی چمک ہے ، نبا تات میں اس کی جھک ، حیوانات بھی اس سے محروم نہیں مگر حضرت انسان نے تو کچھ پر دہ ہی نہ رکھا ، مگر انسان میں محبت سے خالی بہت سے لوگ تھے ، اس لیے اکثر وں میں کدورت پیدا ہوگئ ۔

حضور صلی الله علیہ وسلم نے آکر صاف بتادیا کہ فانی محبوب کاعشق بھی فانی ،محبوب بھی فانی ، عاشق بھی فانی ، ہاتی محبوب سے محبت جوڑ و ،محبت ہاتی عاشق بھی ہاتی ۔

حضرت صلی الله علیہ وسلم سور ہے تھے دوفر شتے آئے ایک نے کہا ان پر مثال بیان کرو، دوسرے نے کہا ہو سور ہے ہیں ، پہلے نے کہا آئکھ سور ہی ہے دل ہوشیار ہے ، اس نے یہ مثال بیان کی کہ ایک شخص نے گھر بنایا ، دسترخوان بچھایا ، بلانے والے کو بھیجا، جو بھی بلانے والے کی بات منا گھر میں آیا اور نعمتیں کھایا ، اور جس نے بلانے والے کی بات منا گھر میں آیا اور نعمتیں کھایا ، اور جس نے بلانے والے کی بات منہ بن نہ آیا نہ کھایا۔ ان میں سے ایک نے کہا اس کی تشریح بھی کردو ، دوسرے نے کہا ، گھر جنت ہے ، گھر والا اللہ تعالیا ہے بلانے والے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ وسلم میں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ وسلم میں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ وسلم ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جونہ سنا محمول اللہ وسلم کی سنا جو تا ہوں کی بات سنا جنت میں گیا ہونہ سنا محمول اللہ وسلم کیا ہوں کی بات سنا جنت میں گیا ہونہ سنا محمول کی بات سنا جس ہیں جو آپ کی بات سنا جنت میں گیا جو نہ ساتھ کی بات سنا جنت میں گیا جو نہ ساتھ کی بات سنا جنت میں گیا جو نہ ساتھ کیں ہو ایک کے دو اس کی تشریک کی بات سنا جو نہ سے کہا ہوں کے دو اس کی کھر والا اللہ کے دو اس کی کھر والا اللہ کے دو اس کے دو اس کی کی بات سنا جن کے دو اس کے دو کی کھر والا اللہ کی کے دو اس کی کی بات سنا جن کی بات سنا جنت میں گیا جو نہ کی بات سنا جو کی کے دو کہا کی کی بات سنا جن کے دو کی کھر کی بات سنا جو کہ کی بات سنا جو کہ کی بات سنا جو کی کی بات سنا ہو کی کے دو کہ کی بات سنا ہو کی کے دو کہ کی بات سنا ہو کی کی بات سنا ہو کی کے دو کہ کی بات سنا ہو کی کی کی کی بات سنا ہو کی کی کی کے دو کہ کی بات سنا ہو کی کے دو کہ کی بات سنا ہو کی کے دو کہ کی بات سنا ہو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے دو کر کی کے دو کہ کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو

" وَشِفَآء لِّمَا فِي الصَّدُورِ" (پ١١ع ٢ سوره يونس) (وه تهارپاس آگيا جو بياردلول كي شفائ)

صاحبو! عمر گذشتہ پر افسوس نہ ہونا ، بُر ے اعمال پر ندامت نہ ہونا ، یہ علامت ہے دل کے بیار ہونے کی ، اٹھوجلدی علاج کرو ، دل کامسے آچکا ، پانچ جز کانسخہ بتایا ہے اس کولو ، اور تندرست ہوجاؤ۔ وہ نسخہ یہ ہے :-

- (۱) قرآن شریف کوتدبرے پڑ ہنا۔
- (۲) رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ باقی دنوں میں روز ہے رکھنا۔
  - (۳) تبجد برامنا۔
  - (۴) سحرکے وقت گڑ گڑا کررونا۔
  - (۵) صالحین کی صحبت میں رہنا۔

و کھتے کیے کیے بیاراس طبیب کے ہاتھ پرشفایاب ہوگئے ہیں۔

#### حديث :-

ایک نوجوان نے عرض کیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجئے ۔ آج کل کسی مولوی یا مشاکُے سے کہئے تو کیا حال ہوتا ہے۔ بچھے ٹھکا نا ہے ، حضور کے خل کا ، اس کو پاس بٹھا کر فرمائے ، تیری مال سے اگر کوئی زنا کرے تو کیا تو راضی ہوگا ، اس نوجوان نے عرض کیا میں ہرگز راضی نہ ہوں گا بہت بُر امعلوم ہوگا ۔ حضور ارشاد فرمائے تو جس سے نو زنا کرے گا ، کیا اس کے رشتہ دار پسند کریں گے ، تیرے سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ، بہن جوروہوگی جس سے تو زنا کرے گا ، کیا اس کے رشتہ دار پسند کریں گے ، تیرے جیساان رشتہ داروں کو بُر امعلوم ہوگا ۔ اس کے بعد فورا نوجوان کے دل کو شفا ہوگئ" ہمیشہ کے لیے تا تب ہوگیا ۔

#### حديث :-

 ہوگئے ،خوب لاکر شہید ہوگئے۔ جب تمام شہید ول کے نعش جمع کئے گئے حظلہ رضی اللہ عنہ کی نعش ندارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسائم آسان کی طرف و کیھے قدرت کا تماشہ نظر آیا۔ چاندی کے تختہ پر فرشتے حظلہ کو لٹا کر نہلارہے ہیں، حیران تھے ،اور دوسرے شہیدول کے ساتھ ایسانہیں کیا گیا۔ حضرت حظلہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہورہا ہے ،ان کی بیوی سے راز کھلا ،کیا دلوں کا روگ گیا تھا اور شفایا ب ہو گئے تھے کے خسل دینے فرشتے آرہے ہیں۔

اگرراہ بھنے ہوئے ہوں تو قدی راہ دکھانے والا آگیا، جن کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تیسر اجہا مینیر ا فرمایا آپ ایسے روشن چراغ ہیں کہ نفوں کے عیب کھل رہے ہیں، گمراہی کی تاریکی دور ہورہی ہے اندھیرے میں مجھے نہ سوجھتا تھا، اب ہر چیز اپنی اصلی حالت پر دکھائی دے رہی ہے۔

گرکی کھوئی چیزیں جراغ سے دکھائی دیتے ہیں ، اس چراغ سے خدائے تعالیٰ کا پیۃ لگتا ہے ، بچر رے موائے سے خدائے تعالیٰ کا پیۃ لگتا ہے ، بچر رہ ہوئے خدائے مل رہے ہیں ، جس طرح چراغ سے گھر والے کوراحت اورامن ، چورکو خجالت حاصل ہوتی ہے ، ایبا ی حضور جو چراغ ہیں ان سے دل والوں کو دل کی سلامتی ، نفس اور شیطان کو ندامت ہورہی ہے ، جیسے چراغ سے سینکڑوں علاء اور اولیاء الله روشن ہوکر دلوں کو منور کررہے ہیں۔ سینکڑوں چراغ منور ہورہ ہیں ، ایسا ہی اس چراغ سے سینکڑوں علاء اور اولیاء الله روشن ہوکر دلوں کو منور کررہے ہیں۔ اگر گنہگار ہوتو گھراؤ مت " وَ دَ دُ مَة" لَلِ عُللَمِیْنَ " سرایا رحمت آگئے۔ حضرت رحمت عالم صلی الله

مراہ رہوں ہورہ وہ میں اور مسلم الب مالی میں سراہ رہت اسے استرت رمت ما مالی اللہ وسلم کے صدقہ سے آپ کی اُمت پر سے تحق اُٹھالی گئی اور اجرزیادہ کیا گیا۔

- (۱) وہ بخت بخت عذاب ٹل گئے جواگلی اُمتوں پر آتے تھے ، بندر ،سۆر بنتے تھے ، زمین الٹ دی جاتی تھی ، پقر بمستے تھے ،اب وہ نہ رہا۔
  - (٢) ايك ينكى كا تواب دى نيكول كے برابر تو ضرور بلكه ايك نيكى كا تواب سات سونيكيوں كے تواب كے برابر ملتا ہے۔
- (۳) سخت احکام جواگلی اُمتوں پر تھے جیسے تو ہہ کے لئے جان دے دینا تو تو بہ قبول ہوتی تھی ، طہارت کے لیے بجائے کپڑ ادھونے کے کپڑے کا وہ حصہ جس کو نجاست لگی ہے کتر دینا اب اٹھا لئے گئے۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے و لی محبت نہیں ہے ، جیسی محبت حضرت کو ہم سے ہے ، معرفت سے مجبت ہیں محبت سے معرفت سے مجبت ہیں ہے ۔

پیدا ہوتی ہے،حضور کو ہم نہیں سمجھ مگر ہم کوحضور سمجھ لیے ہیں۔

# باب بنجم

نورجمہ کی سلی اللہ علیہ وسلم مراحل و مدارج طے کرتے ہوئے قالب انسانی میں جاگزیں ہوکراس ذیا میں تخریف آوری کی پوری تفصیل گذر چکی ۔ اس باب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوجس عظمت وشان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کے مقصد کو بیان کیاجا تا ہے ۔ حضرت کے تشریف آوری کی غرض و غایت حضور کی رسالت ہے ، نفسِ رسالت کے دواجزاء ہیں ، ایک رسول ، دوسر بے منشاء رسالت ، اب اس باب میں اولاً حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو خابت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور سے منشاء رسالت کا کامل طور پر پورا ہونے کے تفصیلات بیان کئے جاتے ہیں ۔

# نصل \_ ا

مالداروں کو پیغمبر نہ بنانے کی وجوہات میں نبی اور ولی ہونا ایسی دولت ہے کہ عوام کونظر نہیں آتی

ببلاشبرتو سيهوتا ہے كه امارے جبيبا آدمى نبي كيسك

پیغیبروں کے ساتھ ہمسری کا دعوی کرتے ہیں۔ اولیاء 'کو اپنا جبیبا خیال کرتے ہیں۔ سہتے ہیں وہ بھی آدی ' ہم بھی آدمی وہ بھی کھاتے سوتے اورہم بھی کھاتے سوتے ہیں۔ بمسری با انبیاء برداشتند اولیاء را بمچو خود پنداشتند گفت اینک مابشر ایشال بشر ما و ایشال بستهٔ خوابیم وخور آکانَ لِلنَّاسِ عَجَبَا آنُ آوَ حیننآ إلی دَجُلٍ مِنْهُمْ کیالوگول کواس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی می آک آن نَدُدِ النَّاسَ وَ بَشِیج دی کہ سب آدمیوں کو آنُ اَنْ لَهُمْ قَدَمَ سے ایک شخص کے پاس وی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو آنُدُدِ النَّاسَ وَ بَشِیج دی کہ سب آدمیوں کو میدُقِ عِنْدَ دَبِیهِمُ (پ ۱۱ع ۱ سورہ یونس) ڈرائے اور جوایمان لے آئے ان کو بیخوشخری سائے کہ صدد قی عِنْدَ دَبِیهِمُ (پ ۱۱ع ۱ سورہ یونس) ان کے پروردگار کے پاس ان کاسچا ورجہ ہے۔

آ دی کو پیغمبر بنانے کا تعجب ہورہاہے۔ پیخروں اور لوہے اور پیتل کے بتوں کو جو خدا بنارہے ہیں اس کا کچھ تعجب نہیں۔

لَوُلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرُ آنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِّيَتَيُنِ عَظَيمٍ (پ ٢٥ ع٣ سوره الزخرف) اگر آدمی پراتارنا تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی و دولت مند پر کیوں نازل نہ ہوا' ایک پتیم پر کیوں نازل ہوا' جس کے پاس نہ دولت ہے نہ مال اگر ہے تو مختاجی کی دولت ہے۔

حضور کے حالات کی تفصیل:-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوطالب کے پاس رہتے تھے' خود حضرت ابوطالب کو پیٹ بھر نہ ماتا تھا انہوں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ حضرت کے ساتھ سب گھر کے لوگ کھاتے تو سب کا پیٹ بھرجا تا اگر اکیلے کھاتے تو سب بھو کے رہتے ۔اس سئے حضرت ابوط لب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوساتھ لے کر کھاتے' اگر آپ نہ رہتے تو آپ کو ڈھونڈ لاتے تا کہ آپ کی برکت سے سب کا پیٹ بھرے۔

ہاں البتہ حسب ونسب میں سب سے اعلی درجہ کے تھے' گو کہ حسب ونسب کو نبوت میں دخل نہیں' مگر صاحب حسب ونسب کے انتاع میں کسی کو عار نہیں آتی ۔حضرت میں اتنی بات تو تھی باتی کوئی اور دینوی فراغت نہ تھی'اس لئے روساء مکہ کہتے تھے کہ کسی رئیس پرقرآن کیوں نازل نہ ہوا۔

اسلئے اللہ تعالی فرما تاہے۔

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنُ آوُحَيُنآ إلَى رَجُلٍ مِّنُهُمُ أَنُ أَنُذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ الْمنُوآ

آن آؤم فَدَمَ صِدُقِ عِفَدَ رَبِّهِمُ (پ ۱۱ع ۱ سورہ یونس)

کیالوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کے پاس وتی تھیجدی کہ سب آدمیوں کو 

زرائے اور جوابیان لے آئے ان کو بیخوشخری سائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچاورجہ ہے۔ ان میں

ے ایک ایسے شخص پر جو وولت مندنہیں ہے ہم قرآن اتارہ ہیں اس سے تعجب ہورہا ہے۔ ارے ناشکر سے

انیان! خوب تو ہماری نعمت کی قدر کیا خوب ہماری عنایت کا شکریدادا کیا ، یہ ہماری شفقت ہے کہ ہم ہمیشہ دولت

مدکونی نہیں بناتے ، اگر نبی ہمیشہ صاحب سلطنت اور صاحبِ مال ہواکرتے تو ان کا انباع سلطنت اور مال کی وجہ

عربوتا ہے اس سے تن کا ظہور نہ ہوتا اور اسلام کا دین ہونا ثابت نہ ہوتا۔

باوجودیہ کہ حضور نہ صاحبِ سلطنت وحکومت تھے نہ پڑھے لکھے تھے اور نہ کوئی کمالِ عرفی رکھتے تھے ، پھر دفعتہ بڑے برے سلاطین بڑے بڑے بڑے اہلِ کمال کی آپ کے سامنے گردنیں جھک گئیں ، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی برخق ہونے کی دلیل ہے۔

جس طرح کعبہ شریف اللہ کا گھر ہونے کی بیدلیل ہے کہ خانہ کعبہ اگر وادی'' غَیدُ یَ ذِی زَرُعِ" (ایسا جگل جس میں تھیتی نہیں ہوتی ) میں نہ ہوتا اور کسی شاداب اور تر وتازہ مقام پر ہوتا تو اس کی حقانیت الیمی ظاہر نہ ہوتا ، یہی وسوسہ ہوتا کہ ظاہری شادا بی کے سبب لوگ وہاں جارہے ہیں ، بخلاف اس وقت کے کہ سنگتا ان خشک میں کعبہ ہے ، پھر اس کی طرف مخلوق مشقتیں اٹھا اٹھا کر جاتی ہے جو ایک مرتبہ وہاں ہوآیا ، اس کو پھر جانے کی ہوں ہوں یہ بیکیا بات ہے ، یکھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس میں ایک غیبی کشش ہے۔

غرض کہ جس شخص میں حقانیت ہوتی ہے وہ ظاہری بناؤ سنگھارسے مستغنی ہوتا ہے اور جس میں حقیقی رونق ہاں کو ظاہری رونق کی ضرورت نہیں ۔

جب حقانیت کی دولت آتی ہے دنیا سے نفرت ہوجاتی ہے حقانیت والوں کے پاس پہلے سے کیا مال و ممانا ہوتا کہ کوئی اس کی لا کچ میں آتا ، ان کے پاس کی بید کیفیت تھی کہ جو اہلِ مال بھی وہاں آیا وہ مال سے متنفر ہوگیا، مال بے جارہ کیا اسلام کو کھینچتا بلکہ اسلام خود مال کو کھینچ کر نکال ڈالٹا تھا۔

ا کے یہودی کا پچھ قرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا ، ایک روز وہ آکر مائلنے لگا اور کہا کہ آج تا میں بغیر لیے آپ کو کہیں جانے نہ دو ں گا۔بعض محابہ برہم ہوئے ،حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر مائے غاموژ رہو، صاحب حق کو کہنے کا حق ہے ، حضرت گھر نہ گئے ، رات بھرمسجد میں ہی رہے ، جب صبح ہوئی وہ یہودی سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہا:۔

"أَشُهَدُانَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشَهَدُ أَنَّ مُحَمِّدًا رَّسُولَ اللَّهِ "

اس کے بعد کہایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے آپ کا امتحان کیا تھا اس لیے کہ میں نے کتب سادی میں دیکھا ہے کہ نبی آخرالز مال کی علامت بیہ ہے کہ وہ بُرائی کابدلہ بھلائی سے دیں گے ، اب میں مسلمان ہوتا ہوں

مسلمان ہوتے ہی اس کو مال و دولت سے ایسی نفرت ہوگئی کہ اپناکل مال اللہ کی راہ میں دیے دیا ہے

آں را کہ تر اشناخت جال راچہ کند اے اللہ آپ کو جو پہچانا پھر کسی چیز کی اس کے پاس قدرنہیں، جان کیا چیز ہے۔

فرزندوعزيز خال ومال راچه كند

فرزند مول ، کوئی عزیز قرابت دار مواور خاندان مو سب کی میچھ ہستی باقی نہیں رہتی ۔

خوش رہ اے عشق تو رہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت تہیں ، بہترین سر مایہ ہے تو۔ شاد باش اے عشق حوش سودائے ما وى طبيب جمله علنت مائے ما

اے عشق تو طبیب ہے سارے بیار یوں کا تو علاج کرتا ہے۔

ہمارے تکبر اورغرور کی اےعشق تو بہترین دواہے-اےعشق تُو ہماراا فلاطون اور جالینوس ہے۔ جس کسی کوعشق کا لباس پہنایا جا تاہے۔ وہ حرص سے اور تمام عیبوں سے پاک ہوجا تا ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموں ما اے افلاطون و جالینوس ما بركراجامه زعثقي حاك شد اوزِ حرص وعیب کلی یاک شد الازيام الفريس المال المستنبي المال المستنبي الم

الغرض وہاں تو میں تھا کہ مال و دولت حاصل کرنے کیلئے مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ مسلمان ہو کر اپنے گھر میں جو پچھ ہے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔

رکایت:-

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ایک باغ بڑے شوق سے لگائے تنے نماز میں ایک مرتبہ اس باغ کا خیال آخمیا' صنور میں عرض کئے یا رسول اللہ میرا باغ میرے لئے فتنہ ہوگیا ہے' اس لئے میں اس باغ کوفقراء کے لئے وقف کرتا ہوں۔

حضرت غوث پاک قدس سرۂ کی خدمت میں سنجر پا دشاہ ملک نیم روز نے عریضہ لکھا کہ حضور کی خانقاہ کے لئے روجارگاؤں وقف کرتا ہوں۔

> حفزت نے جواب میں تحریر فرمایا۔ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم

سنجرکا چتر جیسے سیاہ ہے ایسا میرا نصیبہ بھی سیاہ اور بدبخت ہوئے۔اگر میرے دل میں سنجر کے ملک کی کی ہوتو اس لئے میں 'سنجرکا سارا ملک اگر مجھے مل جائے تو پہندنہیں کرتا ہوں دو جیار گاؤں لیکر کیا کروں۔

جب سے کہ مجھے نیم شب کی بیداری میں جومزہ ملتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ملک نیم روز کی ایک جو کے برابر قدرنہیں کرتا ہوں۔ زانگه که یافتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جونمی خرم

سیہ وہ دولت جوان حضرات کے پاس تھی اس کے مقابلہ میں دولت دنیا کی کوئی چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثل پیڑ ہیں مضرت غوث پاک مثل ڈالی اب حضرت غوث پاک کے ندکورہ واقعہ پیچڑ

--------

جو چیزیں پیڑ میں نہ ہوں وہ ڈالیوں میں کہاں ہے آئے ۔ اگر دولت مند پیغیبر بنائے جاتے تو حضرت پیران پیرجیسے پھول کیسے کھلتے ۔ اس لئے پیغیبر دولت مندنہیں بنایا گیا۔

### فصل ہے

دولتند کو پغمبرنہ بنائے جانے کے دلائل میں

آدمی کیوں پیغمبر ہوا 'اگر ہونا بھی تھا تو کوئی دولتمند ہونا تھا۔ اس کے دو جواب ۔ ایک حکیمانہ جس کا بیان مہلی فصل میں ہو چکا ہے دوسرا حا کمانہ جواب وہ اب بیان کیا جاتا ہے۔

خدائے تعالیٰ اپنی قدر تکاملہ سے ہر چیز میں ایک خاص طرح کا اثر پیدا کیا ہے۔ آگ میں روثن کرنا اور جلاتا' پانی میں سرد کرنا اور بجھانا' ہوا میں خشک کرنا اور اڑانا' خاک میں پستی کی طرف گرنا اور کثیف ہونا۔

اس کے خلاف بھی نہیں ہوتا۔ آگ بھی سردنہ کرے گی اور نہیں بجھائے گی۔ پانی روشن نہیں کرے گا اور ئے گا۔

ان عناصر سے جومر کب ہے ان کا بھی علیدہ اثر ہے۔ سانپ کا منہ زہر کے لئے 'زہر موت کے لئے 'سانپ کا منہ زہر مہرہ کے لئے ' زہر مہرہ شفا کے لئے ' فتن کی زمین ہرن کے لئے اور ہرن نافہ کے لئے اور نافہ مشک کے لئے ۔ بدخثال کے پہاڑلعل کے لئے ' چن کی کالی زمین گلاب کے لئے ' سمندر میں سیپ موتیوں کے لئے مقناطیس کی کشش آبن ( لوہ ہے ) کے لیے چرائع ' ستارہ ، چاند ، سورج ، روشنی کے لیے انسان میں دمائا عقل کے لیے ، کان سننے کے لیے ، آگھ دیکھنے کے لیے ، ہاتھ پکڑنے اور نوالہ اٹھانے کے لیے ، پیر چلنے کے لئے۔ ہر چیز میں جواثر دیا گیا ہے وہ اثر اسی چیز میں تلاش کرنا چاہیے ، ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا چاہیے ، ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا چاہیے ، ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا چاہیے ، ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا چاہیے ، ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا چاہیے ، ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا چاہیے ، ایک چیز کا اثر دوسری چیز میں تلاش کرنا چاہیے ، ایک خلاف ہے۔

مسی کو بیرسوال کرنے کاحق نہیں کہ مقاطیں میں بیرشش کیوں پیدا ہوئی ،سونے ، چاندی ، میں کیو<sup>ں نہ</sup>

ہوئی۔ مثل ہرن کے بیشاب کی جگہ سے نز دیک کیوں پیدا ہوا ، ہرن کے سر میں کیوں نہ ہوا ، لغل سخت پھر میں کیوں ، موتی سیپ میں کیوں ، گلاب کے جھاڑ میں کانٹے کیوں ۔

" لَا يُسَتَّلُ عَمَّا يَفُعَلُ " (ب١٧ ع ٢ سوره الانبياء)

الله تعالىٰ كے كام ميں ہم كو پوچھنے كاكوئى حق نہيں ، جس طرح تمام چيزوں كے خواص خدائے تعالىٰ كے خواص خدائے تعالىٰ كى مرضى پر موقوف ہيں ، كسى كى به بجال نہيں ہوائ سے بيہ پوچھے فلال شخص كو بيہ خوبياں كيوں دى گئيں ، فلال كو كيوں نہيں ۔ حضرت يوسف عليه السلام كوئسن كوں ديا ، ان كے بھائيوں كو كيوں نہ ديا ۔ حضرت عرشى جوشان تھى وہ ابوجہل كو كيوں نہ ديا ۔ سورج كو بيروشى ديا ، كال زين كو كيوں نہ ديا ۔ لوح جمك ديا وہ بہاڑى بھروں كو كيوں نہ ديا ۔

جس طرح ان مذکورہ چیزوں کے متعلق کوئی نہیں پوچے سکتا ،ایسا ہی یہ بھی کوئی نہیں پوچے سکتا کہ آ دمی کو پیغیبر کیوں بنایا ،فرشنے کو کیوں نہ بنایا۔مفلس کو پیغیبر کیوں بنایا ، مالدار کو کیوں نہ بنایا۔

> " اَهُمُ يَقُسِمُونَ رَحُمَتَ رَبِّكَ (پ ٢٥ ع ٣ سوره الزخرف) كيايياوگ خداكى رحمت كو با نتنے بيٹے ہيں۔

ان کو ہونا ، اُن کو ہیں ، اِن کو ہی ہونا ، اُن کو بیہ ہیں ہونا ،تم کون پوچھنے والے اللہ تعالیے کا بیہ بھی ارشاد ہے :-کیا ہمارے افعال پر تعجب کرتے ہو؟

أَكَانَ لَلِنَّاسِ عَجَباً أَنُ آوُحَيُنَا إلَىٰ رَجُلٍ مِّنُهُمُ أَنُ آنُذِرِ النَّاسَ وَبَشِّر الَّذِينَ

اُمنُوُ آ اَنّ لَهُمُ قَدَمَ حِمدُقِ عِنْدَ رَبِّهِمُ (پ ۱۱ع سورہ یونس)

(کیالوگوں کواس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کے پاس وی بھیج دی کہ سب
آدمیوں کوڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کاسچا درجہ ہے۔
اس پر کیوں تعجب نہیں کرتے کہ سورج میں چک کیوں ہے ، کالی زمین میں کیوں نہیں ، ایسا ہی اس پر بھی
تعجب نہیں کرنا جا ہے کہ مفلس کو پیغیبر کیوں بنایا مالدار کو کیوں نہ بنایا۔

### فصل ہے سو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منشاء رسالت کامل طور پر پورے ہونے کے بیان میں لوگو! پیغمبری کن کو ملنا چاہئے تھا اور کن کو نہ ملنا چاہئے تھا یہ کیا فضول جھکڑوں میں پڑے ہو، سونچنے اور غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ پیغمبروں کو بھیجنے کا منشاء کیا ہے اور غرض کیا ہے ، وہ منشاء اس پیغمبر سے پورا ہوا یانہیں، سنئے ہر چیز کے دوحالت ہوتے ہیں :۔

ایک ظاہری حالت ہوتی ہے جوسر دست ان میں پائی جاتی ہے۔

اور ایک ان میں قابلیت ہوتی ہے جو پیدائش کے ساتھ ساتھ عطا ہوتی ہے اور وہ قابلیت بطور امانت کے محفوظ رہتی ہے کئی محفوظ رہتی ہے کئی کامل کا فیض پاجانے کے بعد وہ امانت ظاہر ہوتی ہے۔ ۔

جسے چراغ کے روش ہونے کے پہلے ایک صورت تھی' پھر روش ہونے کے بعد دوسری صورت ہوئی۔ پہلی صورت ہوئی۔ پہلی صورت ظاہری پیدائش صورت تھی' روش ہونے کے بعد قابلیت والی صورت ظاہر ہوئی مگر اس قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیا تھا ہم کرنے کے ایک میں میں میں میں میں میں میں اسکے فیض سے وہ کالا چراغ روشن ہوا۔

پتھر کا مکڑا جو پائخانوں اور مکانوں میں لگایا جاتا ہے جب اس کو آفاب کی صحبت ملی اس آفاب کی محبت ملی اس آفاب کی معبت ملی اس آفاب کی معاموں کے تاج پرلگایا جاتا ہے اس کوکوہ نور کا خطاب دیا جاتا ہے۔ شعاعوں کے فیض سے لعل اور الماس بن گیا' بادشا ہول کے تاج پرلگایا جاتا ہے' اس کوکوہ نور کا خطاب دیا جاتا ہے۔ غرض صحبت کے بغیر اندرونی قابلیت ظاہر نہیں ہوتی۔

ایسا ہی ان لوگوں میں جن میں قابلیت ہے گر وہ خلا ہر نہیں ہوسکتی تو خدائے تعالی پیغمبروں کو بھیجتا ہے ان کا صحبت سے وہ قابلیت ظاہر ہوتی ہے' یہ منشاء ہے پیغمبروں کے بھیجنے کا۔

اب ویکھنا میر ہے کہ میہ بات اس پنجمبر میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ مشاہدہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جن حضرات میں میدقا بلید تھی اور ظاہر نہیں ہورہی تھی جب ان کواس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تو فیض صحبت ہوادنی سے دوادنی سے وہ اعلی درجہ کا عروج حاصل کئے۔

ملاد نام الدنام المناشية عبدالله ثأنتشه لأن المناسية عبدالله ثأنتشه لأن

آج دنیا کے کسی حصہ پران سے زیادہ با خدا عبادت گزار نہیں ہے۔ نہان سے زیادہ مہمان نواز ہے اور نہ ان سے زیادہ تخی ہے۔ نہ بہادر' وہ حضرات انسانی اخلاق سے گزر کر فرشتوں کے اخلاق تک پہنچ۔

پنیمبروں کے بھیجنے کا منشاء اس پنیمبر سے پورا ہو چکا' اس لئے پنیمبر کوبھی نبی ماننا ضروری ہے بلکہ وہ منشاء

جیے اس پیمبرے پورا ہواکسی اور پیمبرے پورانہ ہوا' اس کو سجھنے کے لئے اولا ایک تمثیل برغور سیجئے۔

۔ گندم (گیبوں) پہلے ایک شخص بوتا ہے اور کھلا کرتا ہے ' پھر کوئی بیتا ہے ' پھر کوئی گوندھتا ہے 'اس کے بعد ایک شخص اس کو چو لیے پر توار کھ کریکا تا ہے 'وہ روٹی اس آخری شخص کے ہاتھ پر تمام ہوتی ہے۔

ایسی ہی آ دم علیہ السلام کے فیض صحبت سے دین کا گندم بویا گیا۔اس کے بعد ہرایک پیٹمبرایک ایک کام کرتے رہے۔

حفرت عیسی علیہ السلام خمیر کئے۔

آخر برحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشق ومحبت كا چولها سلگائے اور دين كى يحكيل ہوئى۔

آكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَآتُمُمَتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ( ١٤٥ اسوره المائده)

میں نے تمہارا دین کامل کرویا' میں اپنی نعمت پوری تم کوریدیا۔

عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پینمبروں کا آنا بند ہوگیا تھا۔ پینمبروں کے نہ آنے سے لوگ مثل قحط زدہ کے ہوگئے تھے' وہ قحط زوہ لوگ جان اور مال دیکراس روٹی کوخرید لئیے ۔

وَجَاهِدُوا بَامُوَالكُمُ وَآنُفُسِكُم (پ١٥٢ سوره الوب)

بزار ہا امتیں اس روٹی کے واسطے جان دیدئے تھے۔

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ (بِ٣ع٢ اسوره العمران) (مب امتول مين تم بهترين امت مو)

تم کیسے خوش تقدیر ہووہ کی پکائی روٹی تہارے تقدیر کی تھی۔

ایں چہ جام است اینکہ اندر کام متاں ریختی کیاکہیں بیکساجام مجبت تھاج کوآپ مستول کے حلق میں ڈل دئے۔
بادہُ عشق است کال درساغر جال ریختی بیعشق کی شراب تھی، جو جان کے بیالے میں ڈال دئے۔
ایں نہ زال بادہ است کا ندرسا غرہ پیانہ است یہ دہ عشر البنہیں ہے جو ساغرہ پیانہ میں ہوتی ہے۔
زال شرابت ایں کہ درموی و عمرال ریختی بیدہ عشر الہی کی شہراب ہے جو موی اور عمران کے ساغر میں ڈال گئ زال شکے وحدت کہ شاہال رانہ دادی جرعتہ بیدہ صدت کی شراب ہے جو بادشاہول کوایک گھونٹ بھی نہیں دی گئ صد ہزار ل جام در کام گدایاں ریختی ہزاروں جام فقیروں کے حلق میں ڈال دیے گئے ہیں۔
حد ہزار ل جام در کام گدایاں ریختی ہزاروں جام فقیروں کے حلق میں ڈال دیے گئے ہیں۔
جب پیغیروں کے بیجنے کا منشاء اس پنج بر سے سب سے زیادہ ظاہر ہوا ہے تو پھرتم کو تعجب کیوں ہے؟

اَكَان للِنَّاسِ عَجَباً اَنُ اَوُ حَيننا اللي رَجُلٍ مّنِهُمُ اَنُ اَنُذِرِ النَّاسَ وَبَشّرِ الَّذينَ امَنُواۤ اَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقِ عِنْدَ رَبِّهِمُ (پ١١ع ١ سورة يوسن)

(کیالوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کے پاس وتی بھیج دی کہ ب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو بہ خوش خبری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔) کہ پینمبر انسان کو وہ بھی مفلس کو کیوں بنایا۔

حكايت : -

ایک عارف پرعرش کا کشف ہوا ، جب وہ وہاں پہو نچے تو عرض کئے کہ الہی روح محرصلی اللہ علیہ دسلّم کو مجھے دکھا ، ورنہ میں ان کے فراق میں جی نہ سکوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہو؟ وہ عیسیٰ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر ہیں ت محمصلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں مے ،عیسیٰ علیہ السلام کو جب مخلوق پر ظاہر کیا گیا تو ان سے وہ وہ کام ہوئے جو کی سے نہیں ہوسکتے ۔

" وَأُبُرِتَى " الْاَكُمَةَ وَالْاَ بُرَصَ وَأُحُى الْمَوْتَىٰ " (ب٣ع ٥ سورة العران)

(مال پیٹ کے اندھے کو بینا بنادیئے ، کوڑی کواچھا کردیئے اور مردوں کوزندہ کئے )

عینی علیہ السلام کی بیرحالت دیکھ کرنصاری نے ان کو'' آلْمَسِیعُ ابْنُ اللّهِ (پ١١ع ۵ سورہ التوبہ) (میح اللہ کے بیٹے ہیں) کہنے گئے۔

اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کا جمال خلق کو دکھ تیں ، سارے مُر دے جی اٹھیں ، جھاڑ پہاڑ بولنے لگیں ، فلک کو مداررہ بنہ ملک کو قرار ، سارا عالم شیدا ہوجائے گا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرست بنانے آئے ہیں ،سب کے سب محمد پرست ہوجا ئیں گے ،اس لیے ان کورجل (آدمی) ہی کے پردے میں رہنے دو۔

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً آنُ أَوُ حَيُنَا إلى رَجُلٍ مِّنَهِمُ آنُ آنُذِ رِالنَّاس وَبَشِّرِ الَّذِينَ الْمَنُوآ آنَ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقٍ عِنُدَ رَبِّهِمُ (پ١١ع ١ سورة يونس)

کیالوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جوایمان لے آئے ان کو بیخوشخری سنائے کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا سچا درجہ ہے۔

اے امتو! تمہارا نبی کی شفاعت تمہارے واسطے ہی ہے وہ نبی پہلے جنت میں جا کیں گے اور تم ان کے یہ ہے ہوں اسلے میں ہے دہ تا ہیں گے اور تم ان کے پیچھے ، بشرطیکہ تم یہاں یعنے وُنیا میں ان کے پیچھے چلو اور ان کی پیروی کرو' پھر دیکھو دشوار گزار جنت کا راستہ کیسے اُسان ہوجا تا ہے۔

جنت کا راستہ اگر چہ دوسروں پر دشوار ہے۔ محر یا رسول اللہ آپ اپنی امت پر کس قدر آسان کرویتے ہیں۔

الله تعالى كے وصال كاموہر دو جہاں دے كر لوگ خريدتے ہيں۔

لیکن آپ اس کو اپنی امت کے لئے کس قدرستا کردیئے ہیں۔

یارسول اللّٰد گنہگاروں کی حالت پر ایک نظر ڈ الیئے اس ایک نظر سے گنہگاروں کے کام بن جائیں گے۔ راه جنت گرچه د شوار است پیش و میگرال برطلبگارانِ این امت چه آسان ساخسته ای

> گو هر وصلش به نفته هر دو عالم می خرند لیکن از بهرگدایاں تو ارزاں ساخسته ای

یارسول الله به حال عاصیاں کن یک نظر تاشودزاں یک نظر کار فقیراں ساخت ای

کھوڈراکر' کچھ خوشخری سناکر خدا تک پہنچانے اور جنت میں لے جانے اور شفاعت کر کے عذاب سے مجھڑانے میں حضرت سب انبیاء سے مقدم ہیں' اسلئے آپ کواللہ تعالیٰ قَدَمَ حِدُقِ (پ ااع اسورہ یونس) فرمایا۔
قیامت کے روز خدائے تعالیٰ فرمائے گا میرے نبی یہ امتی تو ناکارہ اور دوزخ کے قابل ہے ان کے دلوں کو دیکھو کیسے ہوگئے ہیں' حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب مبارک کا اثر ڈال کر دلوں کو منور بنا کر عرض کریں گے اب تو جنت کے قابل ہوگئے ہیں۔ یبی شفاعت کی حقیقت ہے۔

یا رسول اللہ آپ عاشقانِ الہی کے باغ کے پھول ہیں جوزاہد کہ دنیا سے تعلق توڑے ہوئے سارے تعلقات سے آزاد ہیں ان کے آپ قافلہ سالار ہیں۔

معرفت اللى حاصل نه ہونے سے جو جران و پریشان ہیں ان کو آپ معرفت الله تک بنج کا آپ معرفت الله تک بنج کا دروازہ بند تھا آپ قفل کھول کر اللہ تک بہنچانے والے ہیں۔

اے گل گلزار ہمہ بلبلان قافلہ سالار سبک محملاں

راہ نمائے ہمہ سر کشتگاں قفل کشائے ہمہ در بستگاں ہم غفلت کے پردہ میں ہیں اللہ تعالی کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ۔ بیہ پردہ اٹھا کر ہم کومقرب الہی بنایئے۔اس وجہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے دیدار کا اور اس کے مقرب ہونے کا مشتاق ہے۔

آپ شفاعت کا ہاتھ آگے بڑھائے۔ ہم جیسے بینکڑوں کو جو کیچڑ میں کھنے ہوئے ہیں مدد فرما کر کیچڑے نکا لیئے۔

اللہ سے مقرب ہونے کی عزت کا تاج ہمارے سر پر رکھئے۔ اے الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كے طفيل سے جو جمارى مرادیں ہیںاس کو بوری کر۔ . برفگن آن پرده زرخسار دوست بان که دلم عاشق دیدار اوست

دست شفاعت بهمیا**ن اندرآ**ر صد چومرا یائے ازیں گل برار تاج کرامت بدمر مابنه ېر چەمرا داست خدايا ب**ر** ه

# فصل \_ ہم

اس سے پہلے رسالت کو کافی دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاچکا ہے اور رسالت کا جوہر'' نور ہدایت'' ہے اں قفل میں نورِ ہدایت کے خصوصیات اور تا ٹرات کا بیان ہے۔

حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کورسول بنانے سے جو بات حاصل ہوئی سی پیغمبر کورسول بنانے سے وہ بات

عامل نہیں ہوئی ، اس واسطے کہ سب پیغمبرایک مرتبہ کے نہیں ہیں ،سب کا فیضان ایک طرح کا نہیں ہے۔

جراغ ، لالثین ، گیس کے ہنڑے ، بجلی کے قبقے ، تارے ، جاند ، بیسب اندھیریاں دُورکرنے کے کیے ہیں، گریہ سب ایک درجے کے نہیں ہیں ، چراغ میں ایک درجہ کا نور ہے ، جس سے اندھیری وُور ہوتی <sup>ہے تو لائنی</sup>ن میں کئی در ہے زیادہ گیس کے ہنڈوں میں اس سے زیادہ ، بجل کے قتموںِ میں اس سے بھی زیادہ ، <sup>تاروں اور جا ندمیں سب سے زیادہ ۔ گو کہ سب میں ایک سے ایک بڑھ کرنور ہے مگر کسی سے سارا عالم منور نہ</sup> ہورکا ۔ کوئی ایک کمرہ کو روشن کیا تو کسی نے گھر روشن کیا۔ ساراعالم روشن کرنے کے لیے سورج ہی ہے ، اس سے دُنیا کا کونہ کونہ منور ہوگیا۔

الیا ہی تمام پیغیبر گمراہی کی اندھری دور کرنے کے لیے ہیں گرسب ایک درجہ کے نہیں ہیں ۔ کسی نے الك قوم كى ہدايت كى توكسى نے ايك بستى كى۔ سے شکر سارے قوموں کو دُنیا کی ساری بستیوں کومنور کرنے کے لیے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو پیرا کیا۔ آپ سے مثل سورج کے دُنیا کا کونہ کونہ منور ہو گیا ،اور گمراہی دور ہوئی۔

اس کے اللہ تعالے کا ارشاد ہے:-

" وَلَقَدُ فَضَّلُنَا بَعُضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعَضِ (پ١٥٠ سورهُ نِي اسرائيل) ہم نے ایک پنجبر کو دوسرے پنجبر پر نصیلت دی ہے (کسی کو ایک درجہ اورکسی کو دو درجہ) اس طرن دوسری جگہ ارشاد فرما تاہے :-

" وَرفَعَ بَعُضَهُمُ دَرَجْتٍ ط ( ١٣٥٣ ورهُ البقره)

ہم محمر صلی اللہ علیہ وسلم کوسینکڑوں ہزاروں بے گنتی درجے دیئے ہیں، الغرض جب تک مدینہ کا چانہ نہیں نکلاتھا، عالم تیرہ و تارتھا، کسی کو پچھ سوجھتا ہی نہیں تھا۔ شیطان چور کی خوب بن آئی تھی، عقائد لوٹ رہ تھ اورا عمال بھی ، ایسے وقت خدائے تعالے کی رحمت کو جوش ہوا۔ مدینہ شریف میں ایبا چراغ روشن ہوا جس سے سارا عالم چمک اُٹھا۔

إِنَّا آرُسَلُنْكَ شَناهِدًا وّمُبَشِّرًا وّنَذِيرًا ه وّدَاعِيّا إلىٰ اللهِ بِإِذُنِهٖ وَسِرَاجًا مّنِيُرًا ه (پ۲۲ع ٢ سورة الاحزاب)

(بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے والا اور خوش خبری دینے والا ، اور ڈرانے والا اور اللہ تعلیٰ کی طرف بلانے والا ، اور روشن چراغ بنا کر۔

قَدُ جَاءَ كُمُ مِنَ اللهِ نُور " وَ كِتُب " مَّبِين " ٥ - ( پ ٦ ع ٣ سورة المَائدة) غرض كدالله كي طرف سے تبہارے پاس نور (محمصلي الله عليه وسلم) اور قرآن آ چكا ہے۔ اس آيت ميں حضور صلى الله عليه وسلم كو " نورالله" اس ليے فرمايا كه نورطالب اور مطلوب كے درميان واسط ديد الله عليه وسلم كو " نورالله" اس ليے فرمايا كه نورغدااس لئے بھى كہا ہے كہ مظہراتم حضور ہى ہیں۔ ہے۔حضور بھى الله اور الله والول كے درميان واسطه ہيں ، الله تعليا نے نورغدااس لئے بھى كہا ہے كہ مظہراتم حضور ہى ہیں۔ مظہراتم (یعنیٰ اللہ تعالیٰ کا نور) کامل طور پر حضور سے ظاہر ہونے کی تفصیل دوسرے پیغبر بھی اللہ تعالے کے نورے مظہر نہیں تھے، دوسرے پیغبر بھی اللہ تعالیٰ کے نورے مظہر نہیں تھے، بی وجتھی کہ ان سے ہدایت بھی صرف خاص خاص خاص قوموں اور خاص خاص ملک کو ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیہ وسلم اللہ تاریخ کی ایس کے پوری ہدایت ہوئی ، دنیا کے کونے کونے میں ہدایت پہنچ گئی ، یہ آپ، نور خدا کے مظہراتم ہونے کی بین دلیل ہے۔

مَثَلُ نُورِه كَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصُبَاح " اَلْمِصَبَاحُ فَي رُجَاجَةٍ . (پ١٨ ٥٥ سورة نور)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے نور سے سارا آسان اور ساری زمین منور ہیں گرکوئی مظہراتم اس نور کا نہ ہوا۔ ہمارے نور کے مظہراتم اگر دیکھنا ہوتو رسول الله علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کے سینۂ مبارک میں ہمارا نور کا طور پر جوظہور کیا ہے اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھو کہ :-

ایک طاق میں چراغ ہے اور وہ چراغ قبقے میں رہنے سے بہت منور ہے اور اس چراغ کا تیل زینون کا بونے سے اس چراغ کے نور میں صفائی بھی پیدا ہوگئ ہے۔

اس مثال کے بعد حضور کے سینۂ مبارک کے نور پرغور فرمایئے جس طرح چراغ کے طاق میں رہنے اور اُں میں بہتر تیل کی وجہ سے کامل درجہ کا نور ظاہر ہوتا ہے ، اسی طرح اللہ تعالے کا نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینمُبارک میں ظاہر ہوکر کمال کے درجہ کو پہنچا۔اس کی وضاحت میں اللہ تعالے کا ارشاد:-

اَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدُرَكَ (پ ٢٠ع١ سورة الانشراح) -

ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اپنا کامل اور پورا نور آپ کے سینہ میں ڈال دیئے جس کا نتیجہ ہے آپ کا سینہ کامل طور سے منور ہوکر شرح صدر ہوگیا۔

نورکوسا بینبیں ہوتا چوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باطن ہر طرح نور ہی نور تھے، اس کئے حضور کو بھی ملیہ نہ تھا ( دیکھو خصائص کبریٰ ) ميلاد نام الدنام ١٣٢ معدد ١٢٢ معدد الإنظرت والدنات يومواه والانتان

ت حضور سلی الله علیہ وسلم کے نو ر مبارک سے صد ما ظاہراً و باطناً روثن ہوئے باطنی طور پر تو قیامت تک اولی، کہار اور علاء ابرار روثن ہوئے باطنی طور پر تو قیامت تک اولی، کہار اور علاء ابرار روثن ہوئیں ان کی چندمثالیں ملاحظہ فر مائے۔

#### حديث بخاري :-

دومحانی نمازعشاء پڑھ کرحضرت کے پاس سے رخصت ہونے گئے،اس وفت ابرتھااوراندھراتی ہنور نے ایک محجور کی لکڑی ایک محانی کے ہاتھ میں دیئے وہ لکڑی جیکئے گئی، جس سے راہ نظر آتی تھی، جب وہ دونوں محانی ایک دوسرے سے جدا ہونے گئے تو وہ اس لکڑی سے دوسرے محانی اپنی لکڑی ملالئے، وہ لکڑی بھی رشخ ہوگی،ای روشن میں ہرایک اینے اسنے گھر پہونچ گئے۔

یہ تھارسول اللہ عظیمی کے نور سے ظاہری چیزوں کا منور ہونا۔اس طرح بیہی کی حدیث میں فدکور ہے۔
بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوئے وہ رات اند میری تھی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہماری انگلیاں روشن ہو گئیں اور ہم اس روشن میں آرام سے اسے اسے کھر پہنچ گئے۔

یہ ہے حضرت صلی الله علیہ وسلم کے نور سے ظاہری چیز کا منور ہونا۔

اور ایک حدیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کے لئے چند صحابہ کو بھیجے تو وہ صحابہ درخواست کئے کہ اسلام سچا مذہب ہونے پر ہم کیا دلیل پیش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں آنکھوں کے بچے میں انگی رکھ دیئے ، جس سے ان کے دونوں آنکھوں کے بچے سے نور جمکنے لگا۔ صحابہ اس نور سے اپنا کو را ملا لئے تو وہ کوڑا بھی اس نور سے جمکنے لگا۔

یہ ہے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا نور جوایک دوسرے کونتقل ہور ہا تھا۔

نورِ آفناب سے زیادہ نورِ مُبارک صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے فیض رسانی کی تفصیل حضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو آفناب نہ کہا اس لیئے کہ آفناب کا فیضان ضعیف ہوتا ہے ، بخلاف چراغ کے كادنام الفضرة ابوالحنات معدمة السس

کا فیضان قوی ہوتا ہے اس سے صد ہا چراغ روش ہوسکتے ہیں۔

سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور تنے گر جاند اور سورج کی طرح نہیں ہتے۔ کیوں کہ جاند اور سورج کے نور کے کئی اور نورانی نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کا نور چراغ کے نور کی طرح فیض رساں تھا کہ جیسے ایک چراغ ہے دوسرا چراغ روش ہوتا ہے ، ایسا ہی آپ کے نور سے دوسری چیزیں منور ہورہے تھے۔

بہلی وجہ، حضرت کے نور کوآ فتاب کے نور سے تشبیہ نہ دینے کی بیر ہے کہ:-

آ نآب کا نور کھلی جگہ میں پہنچتا ہے ، بند مقامات میں آ فآب کا نور نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں! چراغ کا نور ہرجگہ پنچ و تا ہے ، کھلا مقام ہو یا بند مقام ۔گھر کے ہر کمرہ میں چراغ کا نور پہنچ جاتا ہے۔

ای طرح حضور کا نور بھی سب پراور سب جگہ پہنے جاتا ہے، اگر کوئی قبول نہ کرے تو بیاس کی بدختی ہے۔ دومری وجہ، حضرت کے نور کو آفاب کے نور سے تشبیہ نہ دینے کی بیر ہے کہ:-

آ فآب ڈو بنے کے بعد ظلمت اور تاریکی پھیل جاتی ہے۔ اس کے دور کرنے کیلئے کسی اور نورانی چیز کی مرورت پڑتی ہے بخلاف میہ چراغ بچھ جانے کے بعد دن روشن ہوجا تاہے ، پھر اور کوئی نورانی چیز کی مرورت پہیں۔
\*\*

اییا بی حضور کے تشریف لے جانے کے بعد سے ایسی نورانیت پھیلی ہوئی ہے کہ پھر اور کسی نبی کوآ کرظلمت دورکرنے کی ضرورت باتی نہیں رہی (اس لئے آپ کے نور کو چراغ کہا کہ آپ کے بعد کسی نور کی ضرورت نہیں) تیمر کی وجہ ،حضرت کے نور کو آفاب کے نور سے تشبیہہ نہ دینے کی بیر ہے کہ:-

آفتاب خودا پنے ذات سے منور ہے ، بخلاف چراغ کے کہ وہ آگ اور تیل سے روش ہوتا ہے۔ ایما ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ، اللہ تغالے کے نور سے منقر ہے اس لئے آپ کے نور کو چراغ کہا۔ ای وجہ سے اللہ تغالے کا ارشاد ہوتا ہے کہ:

وَمَارَمَيُتَ إِذُرَمَيُتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَىٰ (پ٩ ٢٥ سورة انفال)

مبلاد نام المسترعبرالدشانقشندل

جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہجرت فر مار ہے تھے کفار آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے،
آپ ایک مٹی کنگر لے کر پھینک ویتے، وہ کنگر ہرایک کا فر کے آئھ میں پہنچا، وہ ''کھ ملتا ہی رہا۔ حضور سامنے سے ہجرت کے لئے تشریف لے گئے ، کیا کسی کے ایک مٹھی کنگر میں بیاتا شیر ہے کہ ہرایک کی آئھ میں پہنچ جائے، یہ ہمارا ہی نور تھا جس سے آپ منور ہوئے ہیں۔ آپ کنگر نہیں پھینے بلکہ ہم کنگر چھینے ہیں ، اس لئے ہماری قدرت کا ظہور ہوا کہ ایک مٹھی کنگر ہرایک کا فرکی آئھ میں پہنچ گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جیسے چراغ آگ اور تیل سے روشن ہوا ہے ، ایسا ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا نور اللہ تعالیٰے کے نور سے منور ہوا ہے۔

چوتھی وجہ، حضرت کے نور کوآ فتاب کے نورسے تشبیہ نہ دینے کی بیہ ہے کہ:-

آ فتاب کا نورایک حال پر رہتا ہے ،اس میں کوئی درجہ نہیں ، بخلاف چراغ کے نور کے کہ چراغ کے نور میں کئی درجہ ہوتے ہیں۔

ایا ہی حفرت کے نور میں بھی کئی درجہ ہیں جن کوآپ ہمیشہ طئے کرتے رہتے ہیں۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قرب کے بے انتہاء مدارج ہیں ، میں ان قرب اللہی کے مدارج میں سے جس درجہ پر بھی رہوں اس درجہ سے تی کرکے اس سے بڑھ کر جو درجہ بھی ہو، اس پر پہنچ جا تا ہوں ، ہمیشہ بہی ہوتا رہتا ہے کہ میں ایک درجہ پر پہنچا ، پھر تی کیا اور اس سے بڑے درج پر پہنچ گیا ، وہ پچھلے درج جن سے ہوتا رہتا ہے کہ میں ایک درجہ پر بہنچا ، پھر تی کیا اور اس سے بڑے درجوں میں رہا ، بجائے اس کے تی کیا ہوں مجھے تا پند ہوجاتے ہیں ، اور بیہ خیال ہوتا ہے کہ اب تک جن نچلے ورجوں میں رہا ، بجائے اس کے اس سے بڑے بڑے درجوں میں رہا ، بجائے اس کے سر باراستغفار کرتا ہوں۔

پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کوسونچوا چھی طرح سونچو، اوراس کلیہ پر بھی غور کرو کہ عام نور خود ظاہر ہوتا ہے اور دوسری شئے کو دکھا تا ہے بعینہ یہی کلیہ حضرت کے نور پر بھی صادق آتا ہے کہ آپ کا نور مجزات دکھانے سے خود روشن ہے اور یہ نور دوسروں کو بھی راہ مہرایت دکھا تا ہے ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی کا نور تھا جس کی روشنی میں ہم نے اللہ کو اللہ حانا۔

آئندہ پیروی وانباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلات ہیں۔اس سے پہلے یہ جان لینے کی ضروری ہے کہ پیروی کی ماہیت واصلیت کیا ہے ،غور سیجئے تو معلوم ہوگا کہ پیروی کی اصلیت جس کی پیروی کی جارہی ہے ۔ اس سے جڑ جانا ہے۔ اس قصل میں اولا عقلی طور پر بی ثابت کیا جا تا ہے کہ کوئی چیز سے جڑ جاتی ہے ، پیوند ہوجاتی ہے تو اس جڑنے والی چیز کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جڑ کو پیوست ہوکرآپ سے محبت پیدا کرنے کی ترغیب کا بیان ہے۔ معبت كااثر يذير مونے ير چندمثاليس:-

پیاز ایک بد بودار چیز ہے سوائے متعفن چھلکوں کے اس میں کچھ بھی نہیں جو کھانے کے بعد بھی اپنا ذاتی تعفن نبیں چھوڑتی ، ہاتھوں کو بد بودار کرتی اور منھ کو بسا ند بناتی ہے ، ڈ کارآئے تو بد بوآتی ہے۔

وہی بیاز اگرایک لخط تھی کے ساتھ آگ پررہ جائے تو بجائے بدبو کے اپنی خوشبوئی ہے محلّہ کو بساتی ہے سچ ہے

صحبتِ صالح تراصالح کند نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے۔

صحب طالح تراطالح كند برون كي صحبت تحقيم برابناتي ہے۔

کسیلے اور ترش کچل والے درخت کی شاخ کو جب کسی شیریں خوش ذا کفتہ درخت کی شاخ سے ہوند کیا جاتا ہے تو وہ کسیلے اور کھٹے پھل والا درخت بھی نہایت عمدہ اور شیریں کھل لاتا ہے۔

تِل اپنی ذات میں کوئی خوشبودار چیزنہیں ہے گر جب وہ ایک عرصہ تک چنبیلی کے پھولوں میں بسائی جاتی ہے تو وہی تل کا تیل خوشبو دار اور قیمت والا ہوجا تاہے۔

حاصل میر کہ اچھوں سے تعلق کا بتیجہ ہمیشہ وصال اور کامیابی ہی ہوتا ہے۔

تمام ریل گاڑیاں بے جان چیز ہیں ازخودمطلقاً حرکت نہیں کرسکتیں ، البتہ انجن چلنے والی چیز ہے مگر جب وه مرده گاڑیاں چلنے والے انجن سے مل جاتی ہیں تو نہایت تیز چلنے والی ہوجاتی ہیں ،جس وقت انجن اسٹیشن پر پہنچتا

ہے ای وقت گاڑیاں بھی پہنچ جاتی ہیں۔

پانی اپنی کثرت کے وجہ ہے تم قیمت ہے ، اگر اس پانی کو ایک مدت تک گلاب کے پھول کی صحبت میتر ہوجائے تو وہ بیش قیمت عرقِ گلاب ہوجا تا ہے۔

دوستوں! پانی گلاب کے پھول کی صحبت سے عرق گلاب بنا، بد بودار پیاز تھی کی صحبت سے خوشبودار ہوئی کروے نکتے پھل شیریں درخت سے پیوند ہوکر شیریں و ذائقہ دار ہوئے ، معمولی تبل چنبیلی کے فیض صحبت سے خوشبودار ہوئی ۔ غرض کہ بیسب پچھ دُنیا میں ہور ہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ۔ پھر یہ س طرح ہوسکا ہے کہ وہ انسان جو تمام مخلوقات میں بڑی استعداد رکھنے والا ہے ، کسی کامل ولی یا نبی کی صحبت سے اعلی درجہ کا نہ ہو۔ ہائے مردہ بے جان گاڑیاں ایک انجن سے تعلق بیدا کر کے سب کی سب بہت جلد اپنے مزل مقصود تک بہنے جا کہ میں ۔

کیاانسان انبیاء کے ساتھ تعلق پیدا کر کے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا؟

آپ کے دل میں بیہ بات کھٹک رہی ہوگی کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے ، بہت لوگ ایسے ہیں کہ ہزرگوں کے پاس رہنے کے باوجود ان کی اصلی حالت نہیں بدلی دُور کیوں جا ئیں ابوجہل پر حضرت کا کیا اثر ہوا۔عبداللہ بن اُنی منافق ایک زمانہ تک حضرت کے ساتھ رہا مگر اس کو پچھے فائدہ نہ ہوا۔

دوستو! آپ نے غور نہیں کیا ، ورنہ نتیجہ صاف ہے اور بات کھلی ہوئی ہے۔ پیاز پر گھی کی صحبت کا اثر اس وقت تک نہیں ہوسکتا اور وہ اپنے بد بوئی چھوڑ کر خوشبوئی حاصل نہیں کرسکتی جب تک کہ گھی کے ساتھ اپنی جان نہ جلائے ، بیاز کی ڈنی کوایک سال تک گھی کے اندر ڈالے رکھئے ، بھی بھی اس کی بد بوئی نہ جائے گی۔

پیاز کواپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ، پہلے تو کٹ کٹ کر ٹکڑ ہے ہونا پڑے گا۔اس کے بعد تھی میں جلنا پڑے گا ، جب کہیں اپنی بد ہوئی چھوڑ کرخوشہوئی حاصل کرسکے گی۔

اسی طرح اگرلوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ٹکڑ ہے ٹکڑے ہوجا کیں اور حضرت کی محبت کے محبت کے محبت کے تھی میں جل جائیں ، تب کہیں پاک اور خوشبودار ہوں گے۔ صاحبو! ایک ابوجہل کارونامت روؤ، ہم کب حضرت کی تابع داری میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں اور حضور کی جب جلے ہیں، پھر ہم اگر پاک ہول گے تو کیسے پاک ہول گے اور کیسے خوشبودار ہوں گے۔ کی مجت میں کب جلے ہیں، پھر ہم اگر پاک ہول گے تو کیسے پاک ہول گے اور کیسے خوشبودار ہوں گے۔ کے درخت کی شاخ پر شیریں درخت کی شاخ کا پیوند لگاتے ہیں، اس وقت ترش شاخ کو تراشتے ہیں، اگر اس زش شاخ کو نہ تراشا جائے گا تو مجھی پیوند درست نہ ہوگا۔

اسی طرح نبی صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کا پیوند لگا کراینی مرضی وخواہش کو بالکل نہ ترک کیا جائے گا تو تھی بھی نبی کے فیضان سے شیریں ہونا میسر نہ ہوگا اور بھی بھی بُرے اخلاق کی ترشی زائل نہ ہوگ ۔ ابوجہل نے کب بیوند درست کیا تھا اور اب ہم کب حضور سے بیوند درست کئے ہوئے ہیں۔ صاحبو! ہماری حالت درست نہ ہونے کا اندرونی سب معلوم کرنے کے لیے ذیل کی مثال برغور کرو۔ ریل گاڑی کے ڈیے انجن کے قریب کھڑے ہوئے ہیں ، دیکھنے والوں کو دھوکا ہور ہاہے کہ بیرڈ بے انجن ے لگ گئے ہیں ، جب انجن چلاتو اب معلوم ہوا کہ جوڈ بے اپنی زنجیراس انجن سے جوڑے ہوئے تتے وہ انجن کے ماتھ چلنے لگے اور اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ گئے اور جوڈ بے ظاہری اتصال رکھتے تھے اپنی زنجیراس انجن سے نہیں جوڑے تھے، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ دوستو! غور کروظاہری اتصال کیا کام آیا۔ کوئی ڈبہ میڑوی سے اتر جائے وہ گاڑی ٹوٹ جائے گی یا جس ڈیہ کا پہیہ باندھ دیا جائے وہ چلنے سے رہ جائے گا ای طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی تعلق نہ جوڑے یا حضرت کی ڈالی ہوئی شریعت کی پٹڑی سے اُترجائے یا گناہوں کے بوجھ سے پہیہ بند ہو جائے وہ ساتھ چلنے سے رک جائے گا ،منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا

کیا آپ یہ بھتے ہیں کہ پانی صرف گلاب کی صحبت میں رہ کرعرقِ گلاب کہلاتا ہے، ہائے آپ نے اس پر نظر نیں ڈالی کہ پانی کو قرانبیق میں بند ہوکر کس قد رجانا پڑا ہے، تب کہیں جا کرعرقِ گلاب کہلایا ہے۔

حضرت سلی الله علیه وسلم یا حضرت امام حسین یا حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنهما کی محبت کا دعویٰ کرنے والو! سیح کہوکہ بجز زبانی جمع وخرج کے عملی طور پر بھی تم نے محبت کا شہوت دیا ہے؟ بتاؤ کیا حضرت صلی الله علیه وسلم یا حضرت امام حسین یا حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنهما بے نمازی اور بے روزہ دار شھے، کیاد نیا طنے کے وقت یہ حضرات خدااور رسول کے احکام بھول جاتے تھے؟ کیا خدا کے خوف سے بے ڈر شھے؟

حضرت زین العابدین رحمتہ اللہ علیہ کے آنسو سے پرنالہ بہہ رہا تھا ،حضرت کے آنسوؤں کا وہ پانی کی شخص کے جسم پر گرا، اس شخص نے پوچھا کہ پرنالہ سے جو پانی گرد ہا ہے نا پاک تونہیں ہے ،حضرت جواب دئے بھائی دھوڈال ، یہ گنہگار کے آنکھ کا پانی ہے ،محبت کے دعویدار و بتاؤوہ گنہگار زیادہ تھے یا ہم ہیں۔

صاحبو! کیوں محبت کو بدنام کرتے ہو، یہ جوہم کواور آپ کو محبت کا دعویٰ ہے یہ نظری محبت ہے،انسان ک طبعیت کا تقاضہ ہے کہ جس کے اچھے اوصاف سنتا ہے اس سے خواہ مخواہ محبت ہوجاتی ہے، جیسے رستم کی بہادری کا ذکرین کراس سے محبت ہوجاتی ہے۔

الیی محبت تو کافر سے بھی ہوجاتی ہے ، جزمن سے پچھ تو تعلق تھا اثنائے جنگ میں ہر شخص کا دل اس کی طرف ماکل تھا کیا بات تھی اس کے صفات سُن کرخود بخو دمحبت ہوگئ تھی ، بیرمحبت معتبر نہیں ، ایسی محبت میں کیا کمال ہے۔

خدا ورسول کی محبت میں مسلمانوں کی بیرحالت ہونا جا ہیے۔

زندہ کی عطائے تو اگر آپ زندہ کریں تو بیآپ کی عطاہے۔

ور بہشی فدائے تو اور اگر مارڈ الیں تو ہماری جان آپ برسے

دل شده مبتلائے تو قربان ہے، دل آپ کا شیدا ہے۔

ہر چہ کن رضائے تو جو آپ کریں اس پر ہم راضی ہیں۔

محبت الی ہونا چاہئے جیسی کہ اشعار میں بیان ہوئی ہے، آج کل بیر بات کہاں ہے۔

# فسسل ہے کے

اطاعت کرنے والے کوجس کی اطاعت کی جارہی ہے ان سے محبت ہونا ضروری ہے مگر ہم حضور صلی اللہ عبد وسلم اللہ عبد وسلم عبد وسلم کی تابعداری اور آپ سے محبت کی زبانی دعویدار ہیں ۔اس فصل میں حقیقی محبت اور اس کے ثمرات وفوا کد کا بان ہے۔

الله مسلمانوں کے ساتھ کون سے مسلمانوں کے 'نام کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ، ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں ، ان مسلمانوں کے ساتھ ہیان ہونے والی شرطیں پائی جائیں۔

جب تک وہ شرطیں پائی گئیں خدا بھی ان کے ساتھ تھا ،ساری خدائی ان کے ساتھ تھی ،فرشتے ان کی مدد کے اتر تے تھے ،مسلمانوں کی خاطر بار باران کو تکم ہوتا تھا کہ فرشتوں! مسلمانوں کی ہمت بندھاؤ' ان کو بہت قدم رکھو،اس کا اثر تھا کہ مرسبر سلطنتیں بے سروسا مان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھیں۔

جب مسلمانوں نے وہ شرطیں کھودیں خداکی نظرِ عنایت بھی مسلمانوں سے اٹھ گئی ، اپنے پرائے ہوگئے۔
سلمتیں گئیں، عزت گئی۔ اب بھی فرشتوں کو اللہ تعالی بھیجنا ہے ، کیوں کا فروں سے یہ کہنے کے لئے کہ
یا اَیّ اَلْکَفَرَةَ اَ اُقُدُلُو اللهُ جَرَة ۔ (اے کا فرو! قتل کرو فاجروں کو)
اب بھی وقت ہے سنبھلوسنجا لتے ہیں' ان شرطوں کی پوری پوری پابندی کرو۔
اب بھی وقت ہے سنبھلوسنجا لتے ہیں' ان شرطوں کی پوری پوری پابندی کرو۔

برا بناشرط:-

يْاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ آلَطِيْعُواللهَ وَرَسُولُهُ (پ و عسوره الانفال) (ملمانو! فدا كا اوررسول كاكبامانو)

دوسری شرط:-

وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ (پ ٥ ع ٣ سوره الانفال)

(خدا اور رسول کے ارشادات سے منصمت پھیرو) ہائے تم تو انسان ہو، جانور تک ان کا حکم ماننے اور بات سنتے تھے۔

#### دکایت :-

ایک صحابی حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کئے یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے،
میرے یوی بچوں کی گذرا تی پر ہے۔ باغ کے کام کے لئے دواونٹ ہیں، انھیں سے موٹ چلاتا اور باغ کو پانی
دیتا ہوں، خدا جانے کیا ہوگیا ہے کہ وہ دونوں اونٹ اپنے پاس نہیں آنے دے رہے ہیں جو بھی نزدیک جائے ال
پر حملہ کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنتے ہی اٹھے اور اس باغ تک تشریف لے گئے اور فرمائے ہاغ کا
دروازہ کھول دو، ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ عقیقہ اونٹ بہت بگڑے ہوئے ہیں، حضرت فرمائے مضاکنہ
نہیں تم دروازہ تو کھول دو، دروازہ کی کھڑ کھڑ اہٹ سنتے ہی وہ دونوں اونٹ جملہ کے لیے لیکے۔ الغرض دروازہ کھول
دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت عقیقہ اندرتشریف لے گئے وہ دونوں اونٹوں کی نظر جب حضور عقیقہ پر پڑی، فورا
ماخت آکر بیٹھ گئے ، اور وہ اونٹ سجدہ میں گرے ، حضرت عقیقہ ان کے سر پکڑے ، خدا جانے کیا فرمائے
ماخت آکر بیٹھ گئے ، اور وہ اونٹ سجدہ میں گرے ، حضرت عقیقہ ان کے سر پکڑے ، خدا جانے کیا فرمائے
اس کے بعد ما لک کے حوالے کردیئے اور فرمائے ان سے کام لواور ان کی اچھی طرح خبر گیری کیا کرو۔

یہ جانوروں کی اطاعت رسول تھی کہ سرکش اونٹ بالکل نرم ہوگئے ، جانوروں نے دھڑت کی بات ٹی،
افسوں ہے کہ ہم انسان ہوکر حضرت کی خلاف ورزی کریں۔

ہائے افسوں! اس منھ پر ہم کورسول اللہ علیہ کی محبت کا دعویٰ ہے۔ ظاہر ہمیشہ باطن کے تابع ہوتا ہے، قلب میں اگر خوشی ہوتو اس کے آثار ظاہراً نمایاں ہوجاتے ہیں ، دل میں اگر خوشی ہے تو اس کے آثار ہمی ظاہر ہوتے ہیں تو کیا ایک محبت ہی ہے کہ دہ دل میں ہو، اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوں۔

دوستو! دلی محبت تو وہ چیز ہے کہ بغیر اعضاء سے ملیکے رہ نہیں سکتی ، ایک عضو سے نہیں بلکہ سر سے پیرتک ہر ایک عضو سے وہ دل کی محبت ظاہر ہونے گلتی ہے اور بیرایک موٹی بات ہے ، قلب افضل وانٹرف ہے ،سب اعضاء اس کے تابع ہیں ، جو کیفیت قلب میں ہو ، اس کا اثر بال بال میں آنا منروری ہے ، دیکھتے بخار اس حرارت کا نام ہے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے اس کا اثر بال بال میں ہوتا ہے رہیں ہوسکتا کہ صرف قلب میں بخار ہو ، اعضاء میں اس کا اثر نہ ہو۔

ای طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ قلب میں محبت کی آگ ہواور تمام بدن میں نہ بھڑک اُٹھے۔ ہائے یہ کسی محبت ہے کہ دل میں تو ہے مگر تمام اعضاء خلاف میں ڈو بے ہوئے ہیں 'حضور علی جن کی محبت کا دعویٰ ہے ان کے پاؤں نماز میں کھڑے کھڑے سوجھ گئے تھے ، آپ کا سرگھنٹوں سجدہ میں رہتا تھا اور آپ کو آخر وقت چلانہیں جاتی 'کاندھوں پر ہاتھ و نئے پاؤں تھیئے مسجد میں تشریف لاتے تھے جن کی محبت کا دعویٰ ہے ان کی حالت میتی ۔ ادھر ہما را سر سجدہ میں نہیں جھکتا ، پیر مسجد کی طرف نہیں جلتے پھر بھی محبت کا دعویٰ ۔

ہائے ایک بازاری عورت سے محبت ہوجاتی ہے جو وہ کے کرنے تیار، چاہے عزت جائے ، مال جائے ، جاکداد جائے مگر اس کی فرمائش پوری ہو ، سارے خاندان کا خلاف ہوجائے تو پرواہ نہیں ، مگر خلاف نہ ہوتو اس جیل کا جس سے دل لگاہے ، دوستو! یہ ہے دل کی محبت کا اثر۔

عشق مولیٰ کے کم از کیلیٰ بود اولی بود اولیٰ بود

الله كاعشق كياليل كعشق سے گيا گذرا ہوا ہے۔ گيند تھينكنے والے كے لئے جيسا گيند تابع ہوجا تا ہے ايسا ہى جواللہ كاحكم ہو،اس كے تابع ہوجا ناچا ہيے۔

اسل میہ کے محبت ہی کی ہے ہائے اگر محبت ہوتی تو جان و مال سب قربان کرتا حضور جوفر ماتے وہ سب کرتا۔
ہائے مسلمانو! حضرت سے محبت نہیں ، ارے اپنے جانوں سے بھی محبت نہیں ، تحکیم اور ڈاکٹر کی بات جس طرح سنتے ہواور فوراعمل کرتے ہو، حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتن بھی وقعت نہیں ، وہ حکیم چار پتے کوٹ کر دیئے تو مان لیتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوفر ما کیں اس کوئیں مانتے ہو۔

ملمانو! تم سب كسب أسفل السفل السفلين مي كرے موئے مواكر أعلى علين بر پنجنا جائے موتو

ایک کام ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ،کیسی محبت ، جان سے ، مال سے ، اہل وعیال ہے ،
سب سے برورہ کر حضرت کی محبت ہو ، ایسی محبت کا اثر میہ ہے کہ انسان آپ کے ہر ارشاد کو مان لیتا اور ہر بات میں
آپ کی تابعداری کرتا ہے۔

افسوں مسلمانو! تمہاری حالت بہت خطرناک ہوگئ ہے گؤتم منھ سے حضور کی تابعداری ہے انکار نہیں کرتے ہو، گرعملاً تمہارے اطاعت نہ کرنے کی حالت بیہ کہہ رہی ہے کہ خدا اور رسول نے بیرسب بھیڑے، نماز پر موروز ورکھو، زکو ق دو، حج کرو، معاملات درست کرو، اخلاق اچھے کرو، فضول بھیلائے ہیں۔

پہلے زمانہ میں خدا اور رسول کی نافر مانی اس قدر نہیں ہوتی تھی ، جس قدر اب ہورہی ہے ، اس وقت بھی عام لوگوں میں سب وین دار نہ تھے مگر اس وقت کے لوگوں میں اور اس وقت کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو گنہ گار سمجھتے تھے اور اپنے افعال کو دین نہیں سمجھتے تھے۔

اس وفت کے لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی دین دار کے دین دار اور خود دین کے احکام کے موافق نہیں ہوتے بلکہ اپنے افعال کو دین کے احکام کے موافق کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،کوئی سود کے حلال کرنے کی فکر میں ہے تو کوئی کہتا ہے نکاح فضول ہے تراضی طرفین کافی ہے ہاں جبر نہ ہو۔

ایک اخبار میں چھپا تھا اسلام کی طرف سب جھکتے ہیں مگر اس میں نماز کی ایسی پخ ہے ، اس کی وجہ ہے لوگ رکتے ہیں ،اگر علماء نماز کواڑادیں تو پھر بہت لوگ مشرف باسلام ہوتے ہیں ۔

ایک صاحب بے وضوء نماز پڑھ لیا کرتے تھے کسی نے کہا کہ جناب بے وضو، نماز نہیں ہوتی ، وہ صاحب جواب دینے مید قیانوسی مولویوں کے خیالات ہیں ، یہ مولوی غور نہیں کرتے اور دین کی تہہ کونہیں چہنچے ۔عرب میں جب اسلام آیا افلاس بہت تھا ۔محنت مزدوری سے بیٹ بھرتے تھے میلے کچیلے رہتے تھے اس لیے تھم دیا گیا تھا کہ جب نماز پڑھو، منھ ہاتھ دھولیا کرو، اب وہ حال نہیں رہا ، ہم روز صبح کو صابون لگا کر شاس کرتے ہیں ، ہم کو بار بار جسم دھونے کی ضرورت نہیں ۔

ایسا ہی روزہ بھی ، ملک عرب وحثی ملک تھا وہاں مبیمیت زیادہ تھی ان کی اصلاح کے لیے روزہ مقرر فرایا

میاتیا، ہم کو تہذیب واخل ق عاصل ہے ہم کوروز ہ کی کیا ضرورت ہے۔

" لکھنو میں مجلس ہونی تقی مسلمانوں کے تنزل کے اسہاب پرغور کیا گیا آخر میں بیہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام ہی تنزل کا سب ہے ، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔

یوں تو پہلے بی سے للس مشقت سے بھا گتا ہے ، اس پر باہر سے ندہب پر حملے ہورہے ہیں ، ادھر نوجوانوں کی روثن خیالی ہے وال سب باتوں سے اس قدر حالت مجر کئی ہے کہ اب سنجلنا بہت مشکل ہے ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :-

اَطِيعُوااللهَ وَرَسُولَه وَلا تَوَلُّواعَنُهُ وَانتُهُ تَسمَعُونَ

(خداورسول کا کہنا مانو ، ان کے حکم سے منصمت چھیرو) (پ 9 ع سورہ الانفال)

مسلمانو اہم میں اعتقاد ہے ، ہر بات اعتقاد سے سنتے ہو، ایسے ہی اعتقاد کے موافق عمل بھی کرو۔

وَلَا تَكُونُو اكَالَّذِينَ قَالُواسَمِعُنَا وَهُمُ لَايَسُمَعُونَ (پ ٩ ع ٣ سورهُ الانفال)

نام کے مسلمانوں جیسے مت ہوجاؤ ، جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں ، حالاں کہ خاک نہیں سنتے ،اس لئے کہ ان میں اعتقاد ہی نہیں جو جی ہیں آئے بیتے ہیں ، بے اعتقاد اور اعتقاد سے سننے والے دونوں برابرنہیں ہوسکتے ۔

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآ بِّ عِنُدَ اللهِ الصُّمَّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعُقِلُون -

(پ ۹ ع ۳ سوره الانفال)

محلوق میں سے بدترین وہ ہیں جو کہ اعتقاد کی بات سنتے نہیں ، اور اعتقاد کی کہتے نہیں ، حق بات سجھتے نہیں ، یہ بدترین ہیں ، جواعتقاد رکھ کراعتقاد سے سنتے ہیں ، اور عمل نہیں کرتے ۔ وہ بدسے بدتر ہیں -

وَلَوُ عِلْمَ اللهُ فِيهِمُ خَيْرًا اللهَ سُمَعَهُمُ (پ ۹ ع ۳ سورهٔ الانفال) بیر بے اعتقاد وں میں ایک بری خوبی کی ہے وہ طلب حق ہے اگر ان میں طلب حق کی خوبی ہوتی تو اللہ تعالے ان کوحق بات سنے اور سجھنے کی توفیق دیتا۔ وَلَوُ اَسُمَعَهُمُ لَتَوَلَّوُ اوَهُمُ مُّعُرِضُونَ (پ ۹ ع ۳ سورهُ الانفل) جن کوطلبِ حق نہیں ہے انکو ہم سئو ابھی دیں تو بے کار ہیں ، ان کی وہی ہٹ رہے گی اور وی اعتراض رہے گا۔

مسلمانو! ان لوگوں کوچھوڑوتم کوتو اعتقاد ہے، تم اعتقاد سے سنتے ہو، جو پھے سنتے ہو، اس پرعمل بھی کرو، تم کواطاعت کا جو تھم دیا جارہا ہے۔ کواطاعت کا جو تھم دیا جارہا ہے اس میں تہمارا ہی فائدہ ہے تم کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے بلایا جارہا ہے۔ یہ اُنہ قالد نیک اُنہ کو السّت جینہ کُو اللّه ولِلرّ سُول اِذا دَعَاکُمُ لِمَا یُحَدِیدُکُمُ ہُ اللّهِ وَلِلرّ سُول اِذا دَعَاکُمُ اللّهُ اللّهِ وَلِلرّ سُول اِذا دَعَاکُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَلِلرّ سُول اِن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

مسلمانو! الله اوررسول کی بات سنو، ان کا کہنا مانو، وہ تم کو ہمیشہ کی زندگی دینے بلاتے ہیں ،سونچوتو اس میں تمہارا فائدہ ہے یا اللہ ورسول کا۔

#### حديث :-

حضرت سنی اللہ علیہ وسلم فرمائے کچھ لوگ جنگل میں بیٹے ہوئے تھے، جہاں پانی اور آبادی منزلوں دورتھی ، توشہ خم ہوگیا تھا، سواریاں مرگئ تھیں ، سب کو یقین ہوگیا تھا کہ اب ہم مرجاتے ہیں ، ایسے میں ایک شخص پید ہوا، اور کہا لوگو کیا حال ہے ، ان لوگ نے کہا کیا لوچھ ہو، مرنے کے قریب ہیں ، نہ سواری ہے نہ توشہ ، اس شخص نے کہا آؤ میں تم کو ایک سرسبز مقام کی طرف لے چاتا ہوں جہاں پانی ہے اور طرح کی نعتیں ہیں ، مگر اس شرط سے لے چاتا ہوں جہاں پانی ہے اور طرح طرح کی نعتیں ہیں ، مگر اس شرط سے لے چاتا ہوں عہد واثق کرو کہ میری کسی بات میں نافر مانی نہ کرو گے ، وہ تمام لوگ عہد کر لئے وہ شخص ان کو لے کرشاداب مقام میں پہنچا ، وہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں انر کر نعتوں کا لطف لینے لئے۔

کرشاداب مقام میں پہنچا ، وہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں انر کر نعتوں کا لطف لینے لئے۔

پھراس شخص نے کہا لوگو چلوکو چ کرو ، سب نے کہا کہاں ، اس شخص نے کہا ایسے مقام کی طرف جہاں کی ہر چیز یہاں کی جی کے مناسبت نہیں ، وہاں کی ہر چیز یہاں کی باغ سے پھے مناسبت نہیں ، وہاں کی ہر چیز یہاں کی ہر چیز یہاں کی ہر چیز یہاں کی ہر چیز یہاں کی جی خوال

سے اعلیٰ ہے یہاں تو چندروز رہنا ہے وہاں ہمیشہ رہو گے ، ان میں سے اکثر کہنے لگے ہمارے خیال میں تو نہیں آتا

سلادنام الدنام المسترع بدندة شمتناك

کہ اس ہے کوئی اچھی جگہ بھی ہوگی۔ چندلوگوں نے کہا اس شخص سے نافر مانی نہ کرنے کا عہد کر چکے ہو، اور بیشخص اپنے پہلی بات میں سچا نکلاہے اس کئے اس کی بید دوسری بات بھی مان لو، اس کے ساتھ چلو، پچھلوگ اس شخص کے ساتھ ہو گئے اور جولوگ خلاف کئے وہیں رہ پڑے ان کو دُشمن لوٹ کئے اور جولوگ خلاف کئے وہیں رہ پڑے ان کو دُشمن لوٹ کئے اور جولوگ خلاف کئے وہیں رہ پڑے ان کو دُشمن لوٹ کئے اور قبل ہوئے اور قبل ہوئے اور قبد کئے گئے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جوانسانوں کی حالت تھی ، وہ بدسے بدتر ہوگئ تھی ، عقا کہ خراب ، معاملات خراب ، عبادتوں کا نام نہیں ، سب تباہ ہوکر دوزخ کے قریب پہنچ گئے تھے ادر عملس تھے، حضرت صلی الله علیہ وسلم پیدا ہوئے ، انسان جو تباہ ہور ہا تھا اس کو بچانے کے لیے نصیحت فرمائے کہ تم یہ خدا کی نافر ہانی کی وجہ سے تباہ ہور ہے ہو ، آؤ میری بات سنو، میرے کہنے کے موافق عمل کرو ، پھر دُنیا تمہاری ہوگئ ما مارا ملک تمہارا ہے تو حضرت کے کہنے کے موافق عمل کرو ، پھر دُنیا ان کے زیر نگیں ہوگئ مارا ملک تمہارا ہے تو حضرت کے کہنے کے موافق عمل کئے ۔ وہ وہ فتو حات ہوئے ، ساری دُنیا ان کے زیر نگیں ہوگئ میں کر تاریخ شاہد ہے ، جب دُنیا میں پھنے مور نے مقریب ہوگئے تھے ، حضور نے فرمایا دُنیا میں پھنے مت رہو، اور دُنیا کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرو ، اب میں تم کو اس سے بہتر باغ بہار میں اور نعتوں میں لے جنا ہوں ، جس کو جنت اور جنت کہتے ہیں وہ دلاتا ہوں پچھ تو حضور کی بات من کر آپ کے تھم کے موافق عمل کرے جنت اور ان کی نعتوں کو حاصل کئے ۔ پچھ حضور کی بات نہ من کردُنیا ہی میں پھنے رہے ، شیطان کو موقع مل گیا ۔ وہ طرح کم خافر مانیاں کرایا تو یہ دوز خ کے مستی ہوگئے ۔

اتباع کرنے والے لوگوں کو جو حیات ِ جاوید ملی اس کے اثر ات وُنیا ہی میں ظاہر ہونے لگے مثلاً:

حکایت :۔

حضرت زید رحمتہ اللہ علیہ ایک خچر کرایہ پر لئے ، خچر کا مالک بدو بیشرط کیا کہ جہاں جہاں مجھے کام ہوگا وہال ٹھیرتا ہوا چلوں گا۔ حضرت زیرؓ اس شرط کو منظور کر لئے ، وہ بدوتھوڑی دور چل کر راستہ چھوڑا ، اور ایک ویران جگہ لے جاکر کھڑا کر دیا اور کہا یہاں اتر و ، آپ وہاں اتر ے ، اس مقام پر ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی تھیں ، وہ لاشیں ان کی تھیں جن کو اس بدونے اسی دھو کے سے لاکر قتل کیا تھا اور مال چھین لیا تھا۔ الغرض وہ بدو جب حضرت زید کے آل کے لئے بھی پہنچا۔ حضرت زید فرمائے اتی مہلت دے کہ دور کعت نماز پڑھلوں، اس بدونے کہا ب ایسی بی نماز پڑھے لیکن کسی کی بھی جان نہ پچی، حضرت زید" نیت کئے اور نماز شروع کردیے، آپ بحدہ میں تھے وہ بدو آل کے لئے دوڑا، آپ فرمائے " یَسااَرُ حَمَ السرّاجِمِینَ " یکا یک دورے آواز آئی فررار آئل نہ کرنا بدویہ آواز آئی وہ بدو پھر رکا۔ تیسرے مرتبہ ایسا ہی ہوا یکا یک ایک سوار پر چھالئے پہنچا، آتے ہی اس بدو کو آئل کردیا، حضرت زید افر مائے ہیں کہ وہ سوار میرے پاس آیا اور کہا آپ پہلی بار جب یہا ار حم الداحمین کے تو میں ساتویں آسان پرتھا، دوسری دفعہ جب آپ یہا ار حم الدحمین کے آسانِ وُنیا کے کرچکا تھا۔ تیسری دفعہ آپ کے کہنے کے ساتھ ہی وشمن تک پہنچا، اب آپ جائے ارحم الراحمین نے آپ کی جان بچاوی ہے۔ یہ بھی تائید جو نیکوں اور خداور سول کے تھم مانے والوں کو پہونچی ہے۔

" وَاعُلَمُو آأَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُءِ وَقَلْبِهِ (پ ٩ ع ٣ سوره الانفال) الله تعالى آدى اوراس كول كورميان حاكل ہے۔

الله تعالیٰ کا قاعدہ ہے جس میں طاعت ہے ، اس میں کفراور معاصی نہیں آنے دیتا اور جس میں مخالفت ہے تو اس میں ایمان اور نیکیاں نہیں آنے دیتا۔

### حکایت :-

بنی اسرائیل میں ایک بڑے عابد تنے ، ایک عبادت خانے میں ہمیشہ یادِ الّہی میں رہتے تئے ، قاعدہ ہم جب بندہ خدا کا ہوجاتا ہے تو خدا بھی اس کا ہوجاتا ہے ، خدائے تعالے نے ان عابد کے لئے ایک انگور کی بنل اُگادی تھی ، اور پانی کا چشمہ پاس ہی نکل آیا۔ انگور کھاتے اور پانی چئے ، خدا کی یاد میں رہتے ، مخلوق کی کچھ پرواہ ندر کھتے۔ اُگادی تھی ، اور بات کی یاد میں رہتے ، مخلوق کی کچھ پرواہ ندر کھتے۔ ایک عورت نہایت حسین وجمیل ایک روز وہاں آئی اور بہت عاجزی سے کہی بستی دور ہے اگر اجازت ہوتو رات کی رات یہاں پڑی رہوں ، عابد اجازت و بے ، وہ عورت رات کے وقت عابد سے جماع کی خواہش

سلانام الفضرت بولحنات يومبرالله ثمانقشندك

ی حتی کہ ننگی ہوکرسامنے آئی ، ہرطرح عابد کواپنی طرف مائل کرنا جا ہی مگر اس خدا کے دوست نے کسی بات کی <sub>طرف</sub> خیال نہ دوڑایا۔

> آنّ اللَّهَ يَحُولُ بَيُنَ الْمَرُءِ وَقَلْبِهِ (پ ٩ ع ٣ سورهُ الا انفال) (فدابنده كاوراس كول كَ فَيْ مِين مِ)

عابد كوطاعت كى دهن تقى ،اس لئے الله تعالے معصيت كوقلب عابدتك نه آنے ديا۔

پر عابدا بنے نفس کو مجھا تارہا، اے نفس جھ کوزانی کی سزاء معلوم ہے، اس کی بیشانی پر لکھا جاتا ہے۔ "اَنّه 'عَاتَس" مِنُ رَحُمَةِ اللهِ " (زانی خداکی رحمت سے مایوس و نااُ مید ہوتا ہے)

پھر عابدا پے نفس کو دوزخ کے المناک عذاب سے ڈراتا رہا اور آخری عمی تدبیر یہ کئے کہ چراغ شہبل ڈال کرموٹی بتی لگائے ، جب چراغ بھڑ کا اس پر انگلی رکھدیئے اور کیے اے نفس ستر پانی سے دھوئی ہوئی یہ آگ ہے اس کی برداشت نہیں ہو سکتی ، دوزخ کے آگ کی برداشت کیسے کرسکے گا۔

ادهرداروندآگ واللہ تعالی کا تھم ہوا،آگ لیکی ، عابد کے ہاتھ کو جلا کر فاک کردی ، یہ واقعہ دیکھ کر عورت کی اری اور جان دے دی ، منح کو عابد دنن وکفن کی فکر میں سے شیطان نے تمام شہر میں مشہور کردیا کہ فلال عابد فورت سے زنا کیا ، اور افشاء کے خوف سے قتل کر ڈالا ۔ بادشاہ خود آیا ، عورت مری پڑی ہوئی دیکھ کر اس کو قل کا بیتن ہوگیا۔ بادشاہ نے عابد کے مر پر آرھ رکھ کر چیرنے کا تھم وے دیا۔ جب آرہ چلنے لگا ، عابد کے منھ سے آہ نگی ، بین ہوگیا۔ بادشاہ کو تھم ہوا کہ ہمار سے بندہ عابد سے کہو کہ تونے اپنی اس وردناک آہ سے حالمانِ عرش اور آسانوں پر بینک مورا کو میار کے دوں گا ، عابد سجھ کرنے والوں کورلا دیا۔ میری عزت کی قتم !اگر تو دوسرے دفعہ آہ کیا تو آسان کو زمین پر بینک دوں گا ، عابد سجھ رضائے اللی ایس ہی ہے مبر کئے اور راضی برضائے اللی رہے ، جب عابد چیرد سے گئے ، اس مردہ عورت نے سارا تھر منایا۔ سموں نے بہت پچھتایا ، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔ عابد اور اس عورت کے لئے ایک ہی قبر تھرد کے گئے ، اس میں مشک کی پونکل رہی تھی ، الغرض جب ان کو دفن کرنا چا ہے تو آسان سے آواز آئی شھیرو تا کہ مورن کی بندہ پر فرشتے نماز پڑھ لیس۔

# فصل \_ کے

الله تعالی نے اپنی مرضی کے موافق چلنے کے لئے انسان کواس کی عقل پرنہیں چھوڑ ابلکہ واضح احکام دیا اور ان احکام پڑمل کرنے نمونہ بھی دیا۔

حضور صلى الله عليه وسلم مارے لئے نمونہ بیں۔اس نصل میں حضور کے نمونہ ہونے کا تفصیلی بیان ہے۔ لَقَدُ جَآءً كُمُ رَسُول " مِّنُ اَنُفُسِكُمُ عَزِيز " عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيْص " عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيُنَ

رَءُ وُف " رَحِيه " - فَإِن تَوَلُّو افَقُل حَسُبِيَ اللهُ لآ اِللهَ االَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ هُوَرَبُ

الُعَرَشِ الْعَظيمُ ٥ (پ١١ ع١١ سورة التوبه)

(لوگو) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پینمبر آئے ہیں ، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے (اور) مہر بان ہیں ، پھراگر یہ لوگ پھرجا کیں (اور نہ مانیں) تو کہدوکہ خدا مجھے کہ بیت کرتا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ، اسی پر میرا بحروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔)

الله تعالیٰ کواپنے بندوں پر کس درجہ رحمت ہے اور کتنی محبت ہے کہ ہماری تربیت کے لئے وہ انداز، وہ

طریقه اختیار فرمایا جیماشفیق باپ این بچه کے ساتھ کرتا ہے۔

جارے فائدہ کے لئے ہم کواپی راہ پر لگانے کیلئے ایسا بہلاتا ہے جیسے کوئی بچوں کو کام لینے کے لئے ہے۔

اولیاء اللہ بھی ایسے ہی تدبیروں سے اصلاح کرتے ہیں۔

اي ت

حفرت شیخ فرید شکر گئی رحمته الله علیہ کے ایک مُرید کو حضرت کی ایک باندی کے ساتھ محبت ہوگئی ، حضرت شیخ فرید ہوگئی و حضرت نے ان کو نہ ملامت کی اور نہ خفا ہوئے بلکہ تدبیر یہ کئے کہ اس باندی کو مہل کی دوا پلادیئے ، اور جو دست آئے وہ سب ایک طشت میں جمع کرادیئے ۔ دست آ نے سے اس باندی کا رہی وروغن جاتا رہا۔ اس کے بعد اس باندی کے ہاتھ اس مرید کے پاس کھانا بھیج ، اس مرید کواس باندی سے رہی ، اس کی طرف توجہ تک نہ گئے ، پھر حضرت نے مہتر سے کہا کہ وہ نجاست لائے ، وہ نجاست لائی گئی ، خرے اس مُرید سے فرمائے ، باندی تو وہی ہے ، اس میں سے صرف نجاست کم ہوگئ ہے ، اب تم کواس باندی سے مبت نہ رہی ، معلوم ہوا کہ تمہار امحبوب باندی نہیں تھی بینجاست تھی ، کیسے افسوس کی بات ہے کہ تم محبوب حقیق کو بے وہ تا رہا سے دل لگائے تھے وہ مُرید ایک چیخ مارے اور تو بہ کئے ۔

ایسے ہی تدبیروں سے خدائے تعالیٰ بھی اپنے بندوں کواپنی طرف بلاتا ہے۔

صاحبو! آپ کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا تابع دار بنانا الله تعالیے کومنظور ہے، تابع داری بار ہور ہی ہے

ال لئے ایسے ڈھب سے آپ کوحضرت کے تابع داری کرنے کا تکم دیتا ہے کہ تابع داری بارنہ ہو۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی مہمان آرہا ہو، اور قرینہ سے یہ معلوم ہوکہ اس مہمان کا آنا میزبان کو گرال اور ہور ہے تہ ہیں مثال ہے کہ تہمارے پاس کون آرہا ہے؟ تمہارے یہاں وہ شخص آرہا ہے جوتم کو ہمیشہ اور ہور ہور کی شان والا ہے، تمہارے تقدیرا چھے جو وہ آرہا ہے ورنہ وہ کیا آتا، اور تم اس پر عاشق بھی تو الاہد ہے، تمہارے تقدیرا چھے جو وہ آرہا ہے ورنہ وہ کیا آتا، اور تم اس پر عاشق بھی تو ہوں اس سے سننے والوں کو بے اختیار محبت اور تا بع داری کا شوق پیدا ہوتا ہے۔

اییا ہی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوش خبری دیتا ہے ، اور حضرت کے ایسے ایسان فرماتا ہے جس سے بے اختیار آپ کو حضرت سے محبت بیدا ہوجائے اور آپ حضرت کے تابع دار بنیں۔ الصاف بیان فرما تا ہے جس سے بے اختیار آپ کو حضرت سے محبت بیدا ہوجائے اور آپ حضرت کے تابع دار بنیں۔ خدائے تعالیٰ کو اس کا حق حاصل تھا کہ آپ کو آپ کی رائے پر اور عقل پر چھوڑ دیتے اور پھر غلطیوں پر خدائے تعالیٰ کو اس کا حق حاصل تھا کہ آپ کو آپ کی رائے پر اور عقل پر چھوڑ دیتے اور پھر غلطیوں پر

<sup>روا</sup>خذہ فر ماتے \_

آپ کا اور ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ دنیا میں نوکروں سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اشاروں پر چلو، اگر بھی نوکروں سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اشاروں پر چلو، اگر بھی نوکروں سے اس کے خلاف ہوجاتا ہے تو باز پرس کرتے ہیں کہتم نے ہمارے اشاروں کو کیوں نہیں سمجھا۔
باوجودا کیے قلیل معاوضہ کے جب ہم کو بیدتن ہے تو کیا خدائے تعالیٰ کو بیدتن نہ تھا کہ ہم کو ہمارے عقل پر چھوڑ دیے اور گناہوں پر مواخذہ کرتے۔

اگراییا کرتے تو کیسی سخت مصیبت ہوتی ،اس لئے ہماری عقل خدائے تعالے کے مرضیات و نامرضیات کو معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔

اللہ تعالے کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بجائے عقل پر چھوڑنے کے تمام احکام صاف صاف بیان فر مایا۔ایک وقت نہیں دو دو تین تین مرتبہ بیان فر مایا۔ بیان بھی اس طور سے نہیں فر مایا کہ کوئی پر چہ بھیج دیے کہ اس کے پڑھنے اور بجھنے اور عمل کرنے میں دِقت ہوتی ، بلکہ عجیب فطرت کے موافق طریقہ اختیار کیا۔

ا پی مرضی کے باتیں معلوم کرنے ایک ذات مقدل کونمونہ بنا کر بھیجا۔ خدائے تعالے کو ہم ہے کس قدر محبت ہے کہ اس نمونہ کو رحمتِ عالم بنا کر بھیجا۔ اے پیروی کرنے والو! بغیر اس واسطہ کے تم سینکڑوں تھوکریں کھاتے ،اب آنکھ مونچ کراس نمونہ کے موافق چلو،اور خدا تک پہنچ جاؤ۔

انسانی طبعیت کا کہاں تک لحاظ کیا گیا ہے کہ انسان بغیر نمونہ کے کمال حاصل نہیں کرسکتا۔ انسان اور جانور میں بہی فرق ہے کہ جھلی کا بچہ پیدا ہوتے میں بہی فرق ہے کہ جھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیر نے گئتا ہے۔ بخلاف اس کے ایک بڑے سے بڑے تیراک کا بچہ تیراک نہ ہوگا جب تک نہ سکھایا جائے اور نمونہ نہ دو گلتا ہے۔ بخلاف اس کے ایک بڑے سے بڑے تیراک کا بچہ تیراک نہ ہوگا جب ہوتا ہے۔ نمونہ نہ دو گھایا جائے۔ بہی وجہ ہے کہ کتا بوں کی تعلیم سے اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا کسی کامل کی صحبت سے ہوتا ہے۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ بعضوں نے حضرت کو اپنی آئکھوں سے دیکھا اور بعضوں نے حضرت کو اپنی آئکھوں سے دیکھا اور بعضوں نے حضرت کو اپنی آئکھوں سے دیکھا اور بعضوں نے حضرت کی سیرت کو دیکھا۔ سیرت کا دیکھنا بھی بعینہ حضرت کو دیکھنا ہے۔

اس نمونہ کی موجودگی میں اب ہم کس آسانی کے ساتھ خدائے تعالے کے مرضیات پر چل سکتے ہیں ،غور مجیجئے کہ ہم پر خدائے تعالیٰ کی کیاعمایت اور کیا محبت ہے۔ باوجوداس آسانی کے پھر بھی اگر کوئی کم نصیب تابع داری نہ کرے تو کس قدر سخت باز پرس ہوگا۔ تھم ہوگا ارے ظالم ہماری اتنی آسانی کی تو پچھے قدر نہ کیا اور اس نمونہ کے موافق بن کرنہ آیا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم کسی درزی کوشیروانی کا کپڑا دیں اور نمونہ کے لئے اپنے جسم کی شیروانی ہیں دیں اور کہیں کہ اس نمونہ کے موافق کاٹ اور سلائی رہے ، شیروانی تیار ہوجانے کے بعد نمونہ کے موافق نہ رہے ، اس میں فرق ہوجائے تو آپ ورزی پر کس قدر خفا ہوں گے ، آپ کی خفگی پر اگر درزی کیے کہ شیروانی میں سب بچھ تو برابر ہے ، صرف چھا تا ذرا ڈھیلا ہوگیا ہے اور آستین چھوٹے ہوگئے ہیں ، آپ کہیں گے کہ ارے کمبخت تو تو میرا بورا کپڑا خراب کردیا۔

غرض کہ جو برتاؤ آپ درزی سے کریں گے وہی برتاؤ خدائے تعالے سے پانے کے لئے تیار ہوجائے،اس منظر کو پیشِ نظر رکھئے کہ جب آپ خدائے تعالے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور نمونۂ نبوی کے موافق نہ اُتریں گے۔خیال سیجئے کہ اس وقت خدائے تعالے کس قدر غضبناک ہوگا۔

ای کے اللہ تعالے فرماتا ہے:-

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ " (پ ٣٦٣ سوره الاحزاب) (بالكل اس نمونہ كے جيسے بن جاؤ)

نماز ایسی ہی ہوجیسی حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تھی۔

روزه بھی وبیا ہی ہوجیسا کہ حضرت کا تھا۔

الغرض ہر چیز اس طرز کی ہوجیسی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرز تھی -

قبر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت کی تصویر کو اس لئے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھویہ نمونہ ہے، ذراا ہے آ پ کو اس نمونہ سے ملا کر انصاف کر و کہ کیا تم اس نمونہ کے موافق ہو، بس اس پر قبر کا تصفیہ ہے اگر نمونہ کے موافق نہ اُتر ہے تو عذا ب ہی عذا ب ہے۔
نمونہ کے موافق ہیں تو آ رام و چین ہے اگر نمونہ کے موافق نہ اُتر ہے تو عذا ب ہی عذا ب ہے۔

صی برضی الله عنهم نے نموند کے موافق ہوکر دکھایا ، ایک مرتبہ حضرت صلی الله علیہ وسلم کورے میں سے کدو

ميلانام المنات المنافشين المنافشين المنافشين المنافشين المنافشين المنافشين

لوگوتمہارا کدھر خیال ہے۔

لَقَدُ جَآءَ كُمُ (پ ١١ ع ١٦ سورة التوبه) (ممونة تمهارے پاس آگيا)

یہ وہی خمونہ ہے اور یہ وہی نور ہے جوسب کا ننات سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ عالم ارواح میں اس نور کی تربیت ہور ہی تھی ، آخرز مانہ میں اس اُمت کی خوش نصیبی سے جسم عضری میں جلوہ گر ہوکر تمام عالم کومنور کرنے کے لئے لَقَدُ جَاءَ کُمُ رسول بن کرآ گیا۔صاحبو! اس رسول کی انباع کرو۔

اس ہادی کی تابع داری آسان ہوتی ہے جس کے ہم پراحسان ہوں ،اور اس سے محبت ہو،اور وہ عظمت اور شانِ والا ہو،اس لیے اللہ تعالیٰے اب حضور کی ایسی صفتیں بیان فرما تا ہے جس سے بیر تینوں باتیں ثابت ہوں۔

## نفسل \_ ۸

ال نصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وعظمت بیان کی جاتی ہے اور یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ دیگر انبیاء علیم انبیاء علیہم السلام اور حضور کی شان وعظمت میں کیا فرق ہے، تا کہ حضور کی اطاعت کرنے والے پر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ومنزلت ظاہر ہو، اور اتباع کا شوق بڑھے۔

لَقَدُجَآءَ كُم رَسُولُ ل " (پ ١١ ع ١٦ سورة التوبه)

عربی قاعدہ کے لحاظ سے'' آلسر سُنولُ " لفظ رسول کوالف۔ل۔کے ساتھ کہنا چاہیے تھا۔ بجائے اس کے صرف رَسُسولُ " بغیرالف ۔ل ۔ کے ارشاد ہور ہا ہے ،عربی کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جس کلمہ پرالف۔ل نہ ہوتو اس کلمہ پر تنوین آتی ہے ادراس تنوین کے معنے عظمت کے ہوتے ہیں۔ الله تعالى لفظ رَسُوُل ' برالف - لام نه لا كرحضور صلى الله عليه وسلم كى عظمت ظامر كرتا ہے-

" آقد کُمُ رَسُول " 'لوگو! تم کو پھٹر ہے کہ ایک عظیم الثان رسول آگیا جس کا وجود ، افضل الموجود انتقال میں بہترین کی روح ، تمام پاک ارواح سے مطہر جس کا قبیلہ و خاندان افضل القبائل ، جس کی زبان تمام زبان میں بہترین زبان یعنی عربی ، جس کی کتاب تمام الہی کتابوں میں بہترین کتاب یعنی قرآن مجید جس کی آل بہترین آل انبیاء ، جس کے اصحاب بہترین اصحاب انبیاء ، جس کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر ، جس کا روضة منور بر مکانوں سے بہتر ، حتی کہ عرش سے افضل ، ایک وقت سفر میں صحابہ کوضر ورت تھی تو آپ کی انگلیوں سے پانی بہترین اصحاب بہتری کہ ترش سے بھی

حضور صلى الله عليه وسلّم اور ديكر انبياء كي عظمت كا تقابل:-

حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلّم وہ عظیم الشان نبی ہیں کہ تمام پیغمبر وُنیا سے جانے کے بعد ان کے آثار ختم ہوجاتے ہیں،اور ہمارے نبی کے آثارِ قیامت تک باقی رہیں گے،تمام انبیاء طالبِ رضاء حق ہیں۔

وَعَجِلْتُ اِلَّيكَ رَبِّ لِتَرُضَى ه (پ١٦ع ٣ مورهُ طًا)

موی علیہ السلام اپنی اُمّت کے منتخب لوگوں کو لے کرکوہ طور کی طرف چلے ،سب لوگوں کو پیچھے آتے ہوئے بھوڑ کر آپ جلد کوہ طور پر پہنچ گئے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔اے موی سب کے ساتھ کیوں نہیں آئے ، جلدی آنے کی کیا وجہ ہے ، موی علیہ السلام عرض کئے ۔ اے اللہ میں جلدی اس لئے آیا ہوں تا کہ آپ میرے سے راضی کو کیا وجہ ہم معلوم ہوا کہ پیغیبر چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے راضی کریں بخلاف ہمارے نبی کے کہ اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ جا ہے۔اس لئے فرما تا ہے ۔۔

تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوجائے۔اس لئے فرما تا ہے :۔

وَلَسَوُفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ "(پ ٣٠ ع اسورة الفي

لَعَمُولُ كَ (المنبي آب كے عمر كامم)

نی تو کیااللہ تعالی جارے نبی کے متعلقات کی بھی قتم کھا تا ہے کیوں کہ پیارے کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔مثلا :

وَالْعَصْرِ (پ ٣٠ ع ١ سورة العصر)

(جس زمانه میں آپ ہیں اس زمانہ کی قتم )

لَا أُقُسِمُ بِهِذَالُيلَدِوَ أَنْتَ حِل " بِهِذَا النَبلَدِ ( پ ٣٠ ع ١ سوره البلد)

میں اس شیر مکہ کی فتم کھا تا ہوں ، جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں۔

مویٰ و ہارون علیجا السلام جیسے اوالعزم پیغیبروں کو حکم ہوتا ہے۔

" فَقُولًا لَه ' قَولًا لّينّاً " ( پ ١٦ ع ٢ سورة طة )

موی وہارون ، جب تم فَرعون کے پاس جائیں تو فرعون کو بہت نرمی سے سمجھانا اور یہ نبی کے کچھالیے

اخلاق میں کہ:-

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ (پ ٢٩ ع ١ سورهُ القلم)

اے نبی آپ بہت وسیع اخلاق کے ہیں فرماکر

وَاغُلُظُ عَلَيُهِم (پ١٠ع ١٠ سورة التوبه)

اے نی! اس قدر نرمی بھی کیا، کفار و منافقین پر پچھ تو سختی سیجئے کا حکم دیتا ہے۔اللہ تعالیے تمام پیغمبروں کو

ان کے نام سے بکاررہے ہیں جیسے :-

يَامُوسىٰ يَاعِيسىٰ (الے موسىٰ، الے عيسى)

ہارے عظیم الشان پنیمبر کوکوئی نہ کوئی صفت سے پکار رہا ہے، جیسے:

يَّآيُهُا المُرُّمِّلُ ( پ ٢٩ ع ١ سوره المزمل ) ( المناه المراه المراه المراه ( الماه المراه المراه

يْأَيُّهَاالُمُدَّثِّرُ ( پ ٢٩ سورة المدثر )

(اے وہ نبی جو جا در اوڑ ھے ہوئے ہیں)

يَأْيُّهَا اللَّمْنِيُّ ( پ ٢١ ع ٤ سورة الاخراب)

(اےوہ نی)

اگر مجھی نام لیا بھی ہے تو اس سے ایک عظمت نیکتی ہے :-

مُحَمّد "رّسُولُ اللهِ (پ ٣٠ ع ٤ سوره الفتح)

( مُحَد الله کے رسول ہیں )

تمام پنجیبروں کوان کی اُمت جب بُرا بھلا کہتی تھی تو وہ خود ہی جواب دیتے تھے جیسے قوم ِنوح کہتی ہے:-

إِنَّالَنَرْتُكَ فِي ضَلْلِ مُّبِينٍ ٥ ( پ ٨ ع ٨ سوره الاعراف)

(اےنوح تم کھلی گمراہی میں ہو)

نوح عليه السلام فرمات بين:-

يْقَوُمِ لَيُسَ بِي ضَلْلَة " ( ب ٨ ع ٨ سورة الاعراف )

(اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں)

توم موركبتي ہے:

إِنَّالَنَرْتُكَ فِي سَفَاهَةٍ ( پ ٨ ع ٩ سورة الاعراف )

(اے مورجم تجھتے ہیں تم بیوتو ف ہو)

مودعليدالسلام جواب دين بي :-

يْقَوْمِ لَيْسَ بِيُ سَفَاهَة" ( ب ٨ ع ٩ سوره الاعراف )

(اےمیری قوم میں بیوتو نے نہیں ہوں)

\*\*\*\*\*\*

تانيغ فضرت ابوالحسات يرعبوا مغدثا تقشيدي

فرعون موی علیه السلام کو کہتا ہے:

إِنِّيَ لَا ظُنُّكَ يُمُوُ سَيَّ مَسُحُورًا (پ١٠ ع ١٢ سورة بني اسرائيل) (اے موی معلوم ہوتا ہے کہتم پر کسی نے جادو کیا ہے، جب ہی تم الی یا تیں کرتے ہو) مویٰ جواب دیتے ہیں:

وَ آنِّیُ لَا ظُنُّكَ یٰفِرُعَوُنُ مَثُبُورًا (پ ١٥ ع ١٢ سوره بني اسرائيل). (اے فرعون نہیں نہیں ، میں سمجھتا ہوں تو ہلاک ہونے والا ہے جب ہی جھھ کو بیہ سوجھ رہاہے) ہارے عظیم الشان بنی صلی اللہ علیہ وسلّم کو جب کفار بے مجھی سے کہتے ہیں:-

مَااَظُنُكَ إِلَّا ضَالًّا

(یا محمد ہم سمجھتے ہیں کہتم گمراہی میں ہو)

حضوراس کا کچھ جواب نہیں دیتے بلکہ دوسری جگہ الله تعالی وہ بھی قتم کھا کر فرما تا ہے:-

وَالنَّجُم إِذَا هَوْى ه مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوْى (پ ٢٤ ع ٣ سورة النَّم) ( قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے ، کا فروتمہارے پاس جو نبی آئے ہیں نہ وہ گمراہ ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں ) ایک ظالم حضرت کومجنون کہا۔اس کے جواب میں اللہ تعالے فرما تاہے۔

نْ وَالْقَلَمِ وَ مَا يَسُطُرُونَ مَآ آنُتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجُنُون ( بِ ٢٩ ع ١ سوره القلم ) (نون اورقلم کی متم اور جولکھا جاتا ہے اس کی متم ، کفار کیا بولیں گے آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں ) تحمی کافرنے حضرت کوشاعروکا ہن کہا تھا،حضرت کچھ ہیں کہے،حضرت کی طرف سے اللہ تعالیے فرما تا ہے

وَمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ وَلَا بِقُولِ كَاهِن ۗ ( ب ٢٩ ع ٢ سوره الحاقه ) ( كافروخوب سونچو، يهشاعر كا قول نبيس ب، كامن كا قول نبيس ب بدالله تعالى كا قول ب جونخ دسلى الله

علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہور ہاہے)

ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلّم کی شان میں ساحر کہا:-

إِن هَذَ آلِلًا سِيحُر" يُؤَثّرُ (پ ٢٩ ع ١ سورة المدثر) (بيرتو محرصلي الله عليه وسلم كا جاوو ہے)

الله تعالى اس كافركواس كى دس برى صفتول سے جواس ميں تھے اظہار كر كے فرماتا ہے:-

كُلَّ حَلَّافٍ مِّهِيُنٍ ه هَمَّازٍ مَّشَآءٍ بِنَمِيُم ه مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعُتَدٍ آثِيُم ه عُتُلٍ بَعُدَ ذَلِكَ رَنِيُمٍ - (پ ٢٩ ع ١ سورة القلم)

بہت قشمیں کھانے والا ، بے وقعت ، طعنہ دینے والا ، چغلیاں لگاتا پھرنے والا ، لوگوں پر آ وازیں کنے والا ، نیک کام سے رو کنے والا ، حد سے گذرنے والا ، گناہوں کا کرنے والا ، سخت مزاج اس کے علاوہ حرام زادہ۔

ایک ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گنتاخی ہے جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوگیا تو" آبُۃَ۔۔ رُ" (بینے مقطوع النسل بیعنے کوئی ان کے بعد نام لیوانہ رہے گا) کہا تھا تو اللہ تعالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتیلی دیتے اوئے دُشمن کو آبُۃَر اس طرح کہتا ہے۔

اِنَ شَمَانِئَكَ هُوَالْاً بُتَرُه ( پ ٢٠ ع ١ سُورة الكوثر ) (اے ني آپ كے نام ليواتو كروڑوں قيامت تك رہيں گے آپ كا دُشمَن مقطوع النسل ہاس كا نام

ليواندرے گا۔)

الله تعالیٰ تمام پنیمبروں کو جو پچھ دیا دُعا کے بعد عطا فرمایا ،حضرت صلی الله علیه دستم کو بغیر دُعاء کے اچھی انچی چیزیں چن چن کر دیا ،ان انچھی انچھی چیزوں کی تفصیل ہیہ ہے :-

(۱) جهت من كعبه.....فول و جُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدَ الحرام (پ ۲ ع ١٤ سورهُ القره) (نماز مين اپنامنه معجد حرام كي طرف كرايا كرو) (۲) اپنی صفات میں سے صفت عطا...... یُعُطِی عَطَاءً لَا یَخُفَی الْفاقَةَ (۲) اپنی صفات میں سے صفت عطا..... یُعُطِی عَطَاءً لَا یَخُفَی الْفاقَةَ (حضور اس کثرت سے خیرات اور عطائیں دیتے ہیں کہ خود کے لیے فاقہ اور مختاجی کا کوئی خون نہیں رکھتے ہیں)

- (٣) عبادت میں جہاد..... جَماهدَ الْكُفّارَ (پ ١٠ ع ١ سورة التوبه) (جهاد كروكافروں سے)
- (٣) مقامات میں سے مقام محمود ....... عَسى آنُ يَبُعَثَكَ رَبُكَ مُقَامًا مَحُمُودُ اَ اَ مَعُمُودُ عَلَا رَبُكُ مُقَامًا مَحُمُودُ عَلَا رَبُكُ اللهِ اللهِ ١٥ ع ٩ سورهُ بني اسرائيل) (قيامت كے دن ضرور آپ كوآپ كا رب مقام محمود عطاكر ہے گا) جہال آپ كھڑے رہ كراللہ تعالى كى اليى تعريف كريں گے نہ كوئى انسان كيا اور نہ آپ بھى كئے ، جم عَصلہ مِين آپ كوشفاعت كبرى كى اجازت دى جائے گى۔
  - (۵) نامول میں سے نام محمد ..... وَمَا مُحَمّد" إِلّا رَسُول " (پسع ۱۵ سورة ال عران)
    - (٢) احوال میں سے حالتِ عشق ..... يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّوُ نَهُ (پ٢ ع ٨ سورة المائده) (الله ان سے محبت كرتا ہے تو وہ اللہ سے محبت كرتے ہیں)
      - (2) دنول میں سے ..... جمعہ کا دن
      - (۸) شبین سے سے
      - (۹) بلد (شہروں) میں سے ..... مکه مکرمه
      - (١٠) مهينول ميل سے ..... ماورمضان
      - (۱۱) از پیران ...... بوژهے جان نثاروں میں حضرت ابوبکر گودیا۔
        - (۱۲) از کہوں ..... ادھیر جان ناروں میں ہے حضرت عمر ا
    - (۱۳) ازاغنیاء...... غنی جان ناروں میں سے حصرت عثان کو دیا۔

| للانام اليف العرب المن المناسبة عن المناسب |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ازفتی جان نثار جوانوں میں سے حضرت علی کو دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>-</u> (1r)     |
| از بنات صاحبز ادیوں میں حضرت فاطمه طبیعی صاحبز ادی دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                 |
| از ذریات ذریات میں سے حضرت امام حسن ٔ وحضرت امام حسین چیسی پاک ذریت دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (rI)              |
| كتاب كتابول مين سے قرآن ديا جوآساني كتابوں ميں اس كي نظير نبيں _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14)              |
| ازملیل دینول میں سے جو بہتر ہے دین اسلام وہ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (M)               |
| از کو ہ پہاڑوں میں سے معظم ومحترم صفا ومروہ دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14)              |
| ازم کانہا مکانوں میں سے مسجدیں دیا جونہایت متبرک ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (r <sub>*</sub> ) |
| از صفاتانسان کی بہت سی صفتیں ہیں ۔سب صفتوں میں سے چن کر تقویٰ کی صفت دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(r</b> 1)      |
| از گلتان باغوں میں سے بہترین باغ جو جنت ہے دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (rr)              |
| عكويات علويات ميں سے قابِ قوسين ديا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (rr)              |
| مِفليات سفليات مين سے حرم ديا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (")               |
| ازنساءعورتوں میں سے بہترین عورتیں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ دیا جن کی کوئی نظیر نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ra)              |
| از إخوان یوں تو سب کے دوست ہوتے ہیں بہترین دوست صحابہ آپ کو دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (r1)              |
| ازغزا غذاؤل میں ہے بہترین غذا دودھ دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (12)              |
| ازخواب خواب توسب كو برئت ميں آپ كورويائے صالحہ ديا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (M)               |
| از اُنہار (نہریں) نہروں میں سے جنت کی نہریں دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (rq)              |
| ازاعمال اعمال میں ہے بہترین عمل تماز دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (r•)              |
| ازذكر خدا كاذكرى طرح يه بوتا ب،سب ذكرول مين بهترين ذكر لا الله إلا الله ديا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| از بنی آ دم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| الله تعالیٰ نے حضرت کوسب اچھی اچھی چیزیں چن کردیا تو تعجب نہیں ، کیوں کہ بیارے کو دیا ہی کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

ميلاد نام العناشيومبدالله ثأنقشزين

ہیں ،سب اچھی چیزیں حضرت کو وے کر حضرت جیسے اللہ کے محبوب نبی ہم جیسوں کو دیا جواس نعمت کے قابل نہ تنے تعجب تو اس کا ہے ۔

لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيُهِمُ رَسُو لَا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ هُ (سِهُ لَا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ هُ (سِم عُ ١٤ سورة العران)

(الله كابر ااحسان موامسلمانول پر كه مارے بى ميں سے ايك حضرت كورسول بناكر مارے پاس بھيج لَقَدُ جَآءً كُمُّ دَسُول" (وہ عظیم الثان نبی آگیا)

ان کی عظمت کیا بیان کروں ۔

ایک رز چند صحابہ جمع ہے آپس میں کہنے گے اللہ تعالے نے حضرت آ دم کوصفی بنایا ،حضرت ابراہیم کوفلیل، حضرت مویٰ کوکلیم ،حضرت عیسیٰ کوکلمہ اور روح اللہ۔

حضرت صلی الله علیه وسلم مکان سے باہرتشریف لائے اور فرمائے، بے شک آ دم صفی الله اور ابراہیم خلیل الله ہیں، موسیٰ کلیم الله ہیں، عیسیٰ روح الله ہیں اور میں حبیب الله ہوں' وَ لَا فَحُور '' بیکوئی فخر کی بات ہیں، نافخر سے کہدرہا ہوں ایک واقعی بات ہے جس کو سنارہا ہوں۔

صفی الله کے ساتھ " عَسَمَیٰ الدّمْ" (آدم نافر مانی کئے ) کا بھی ذکر فر مایا اور حضرت ابراہیم کی خلت کے ساتھ آ و ساتھ " وَالَّذَى اَطُمَعُ اَنُ يَغُفِرَ لَيُ" (پ ١٩ ع ۵ سورہ الشعرآء)

میں اُمیدکرتا ہوں کہ خدا میری مغفرت فرمائے) بھی ہے، موک کے کلیم اللہ ہونے کے ساتھ یہ معذرت رَبِّ اِنْدُ ظُلَمُتُ نَفُسِنُ فَاغُفِرُ لَیُ " (پ ۲۰ ۲ ۲ ۲ سورہ القصص) (اے میرے رب میں گناہ کرکے اپنی ظُلم کیا آپ میری مغفرت فرمائے) بھی ہے، حضرت عیسی کے روح اللہ ہونے کے ساتھ یہ بھی و ہے کہ قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا" ، آنت قُلُتَ لِلنّاسِ اتَّ خِذُونِی وَ اُمِّی اِلٰهِینِ مِنْ دُونِ اللّهِ " (پ ۲ ع ۱۲ سورہ المائدة) (کور عیسی کیا تم اپنی امت کویہ کے ہوکہ اللہ کوچھوڑ کرا ہے کواپی الله " (پ ۲ ع ۱۲ سورہ المائدة) (کور عیسی کیا تم اپنی امت کویہ کے ہوکہ اللہ کوچھوڑ کرا ہے کواپی الله "

مبود بناؤ) حضرت عیسی کانپ جائیں گے ،عرض کریں گے اے میرے معبود اگر میں کہا ہوں تو آپ خوب جانے ہیں اور میں ایسا کیے کہدسکتا ہوں ،آپ خوب جانے ہیں میری اندرونی حالت کو میں آپ کی اندرونی حالت کو نہیں جان کیا ،یہ آپ کے بندے ہیں اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ کی مہر بانی ہے ،اگر آپ عذاب دیں تو یہ ستحق ہیں ۔اللہ نواع اور کا ارشاد ہوگا یہ سب با تیں رہنے دو، یہ قیامت کا دن ہے جو سیچ ہیں آج سیائی ان کونفع دینے والی ہے۔

بخلاف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالی کو جومحبت ہے اس کے اظہار کے

لے مبیب اللہ آپ کوفر ما کراور مراتب دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ عسلیٰ آن یّبُعَ ثَلَکَ رَبُّكُ مَـقَـامــاً مَحُمُوداً (پ٢١ع ٩ سورہ بن اسرائیل) مقامحود دیں گے جو کسی پیغیر کونیس دیئے۔

لوگو! ایباعظیم الثان پیفیرتمہارے پاس آگیا 'کیباعظیم الثان رسول ہے۔سلیمان علیہ السلام فرماتے بین" رَبِّ اغْدِی وَهَبُ لِی مُلُکا لَا یَنُدِفِی لِآحُدِ مِّنْ بَعُدِی (اے الله مجھے ایس سلطنت دے کمیرے بعد کسی کوولی سلطنت نہ دے)

حضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے دو جہاں پیش کی جاتی ہے۔ مَا زّاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی (پ2 میں مضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے دو جہاں پیش کی جاتی ہے۔ مَا زّاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی (پ2 کا اسورہ النجم) مُرآپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے 'اس کے صلہ میں کَے قَدُ دَایٰ مِنُ الْبُتِ دَبِهِ الْکُبُدیٰ (پ21 میں سورہ النجم) فرما کر دیدار الہی سے سرفر از فرمایا۔

الياعظيم الشان رسول آهمياكه:

رضوان جن کے امت کے باغوں کا داروغہ ہے۔ دوزخ جن کے دشمنوں کا قید خانہ ہے 'حضرت عیسی ان کے آنے کی خوشخبری سانے کیلئے یہ آتے کی مین بغیری اِسٹمهٔ آخمَدُ (۲۸ کا اسورہ القف) میرے بعد ایک بخیر آنے والے ہیں جن کا نام احمہ ہے 'کا اعلان کرنے والے ہیں' جبرئیل انکے قاصد' میکائیل ان کا چارجامہ انھانے والے ہیں جبر کا مان کی مدح لکھنے والا'عرش ان کا مہمان خانہ ہے۔

اں رسول کی عظمت کا اندازہ کرنے کیلئے ذرا ہرایک پیغیبر کی معراج پرنظرڈ الیئے۔ کسی رسول کی معراج عناصرار بعہ ہے آگے نہ بڑھ سکی 'مثلاً کسی پیغیبر کی معراج مٹی کیطرف ہوئی تؤ کسی کی ہوا کی طرف' کسی کی پانی کی طرف ہوئی' کسی کی آگ کی طرف۔

حضرت آدم اور حضرت موی علیها السلام کی معراج مٹی یعنے زمین کی طرف ہوئی۔حضرت نوح اور حضرت پونس علیہا السلام کی معراج ہوا کی طرف 'حضرت عیسی علیہا السلام کی معراج ہوا کی طرف 'حضرت ایسی علیہا السلام کی معراج ہوا کی طرف 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آگ کی طرف ہوئی۔

ہارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عالم فلک اور ملکوت سے گزر کرعرش سے اوپر لا مکال پر ہوئی

یا محمہ منہیں کونین میں ثانی تیرا ، توجو ایسا ہے تو خالق تیرا کیسا ہوگا وہ تو مول ہو سے بتلاؤوہ کیسا ہوگا ، دیکھا اسے بتلاؤوہ کیسا ہوگا

اوجال جہاں آرامحدی کے طالبو! او وصالی احمدی کے طلب کرنے والو! تم کیا جانوعظمت کو حضرت صلی الله علیہ وسلم کے ذرا جرئیل سے پوچھو ذرا میکا کیل سے دریافت کرو شمع محمدی کے وہ کیسے پروانے تھے۔

ایک روز جرئیل علیہ السلام عاشقانہ طرز پر بھی ہاتھ چو منے اور بھی چا در مبارک پر منہ ملتے 'حضرت صلی الله علیہ وسلم پوچھے جبرئیل! یہ کیا حالت ہے۔ جبرئیل عرض کئے حضور علی تیل سے پوچھیئے ۔ میکا ئیل علیہ السلام عرض کئے یا رسول الله! اگر بھی آپ کے پاس آنے کے لئے کوئی تھم نہیں ملتا ہے ہم بے تاب ہوجاتے ہیں السلام عرض کئے یا رسول الله! اگر بھی آپ کے پاس آنے کے لئے کوئی تھم نہیں ملتا ہے ہم بے تاب ہوجاتے ہیں آن جزار ہا باردعا کرتے گزری 'ہماری اس عاجزانہ دعا پر فرشتے جبرت سے پوچھتے تھے کہ جرئیل و میکا کیل! اتی سے قرادی کیوں ہے 'ہم جواب دیئے جمال محمدی و کھیے بغیر چین نہیں آتا کیا کریں' چونکہ بہت وعاؤں کے بعد آپ

كا ديدارنفيب مواب-اس كے بيرحالت ب-

صاحبوا ہم کو تعلق اس عظیم الشان رسول سے بے مانگے ہوگیا ہے اس لئے ہم کو پچھ قدرنہیں ہے اگر پچھ رقم خرچ کرنی پرتی 'یا کم سے کم نمال پاس کرنا پڑتا' یا مولوی ہونے کی شرط ہوتی تو جب قدر ہوتی 'اب تو مفت میں لا الله الا الله پڑھ لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پہنچ گئے جو چیز سستی ملتی ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔

ہر کہ ارزال خرد ارزال دہد جو ستا خریدتا ہے وہ ستا دیتا ہے گوہر سے طفلے بقرص نان دہد جواہرات کو بچہایک روٹی کے بدلے دیدیتا ہے۔

آپ اگر کہیں کہ ہمارے دل میں تو حضور علیہ کی عظمت ہے میں پوچھتا ہوں پھرآپ میں عظمت کے آ آٹار کیوں نہیں ' حاکموں کی عظمت ہے اس لئے ان کے قانون کی قدر ہے' اگر حضرت کی عظمت ہے تو حضرت کے ادکام کی کیوں بے قدری ہے۔

کل اگر خدائے تعالیٰ پوچھے ہم نے تم کواتن ہوی دولت مفت دی تھی مگرتم نے اس کی قدر نہ کی ہائے ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔

ہائے ہم کس عظیم الثان رسول کے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں اپ کوتو معلوم ہے کہ ابلیس کیسا عابد تھا ایسا نورانی اور فرشتہ کے جیسا ابلیس حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ میں ویوظلمانی ہوگیا آبنی و السُدَّ کُبَرَ وَکَانَ مِنُ الْکُفِرِیْنَ (پ اعہ سورہ البقرة) (سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا 'اس لئے کا فروں میں سے ہوگیا) میارے حضرت کے زمانے میں ویوظلمانی فرشتہ نورانی بن گیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَسله لَهُ مَا اَسْدُ طَانِی عَلَی یَدی (میراشیطان میرے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا) کیساعظیم الثان نبی ہے۔ شیدطًا نبی عَلَی یَدی (میراشیطان میرے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا) کیساعظیم الثان نبی ہے۔

آدم عليه السلام كوفت ميں قالبِ خاكى قلب پرغالب تھا'اسلئے اِهْدِ طُوا مِنْهَا (پاعهموره البقره) (اتراجنت سے) تقلم ہوا' حضرت آدم' عالم پاک سے ملکِ خاک میں آئے۔
البقره) (اتراجنت سے) تقلم ہوا' حضرت آدم' عالم پاک سے ملکِ خاک میں آئے۔
مارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قلب' قالب پرغالب تھا اس لئے آپ معراج میں عالم خاک
معالم پاک کی طرف تشریف لئے گئے " دَنَا فَ تَدَلّی ۔ فَکَانَ قَابَ قَوْسَیُنِ آوُ اَدُنی (پے ۱۳۲۵)

ميلانام الدنام المانية سورہ انجم) قریب ہوئے بالکل قریب ہوئے دو کمان کے مقدار فاصلہ رہ گیا۔ ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج جو آگ میں ہور ہی تھی اورآپ آگ کی طرف گرائے جارے تھے اس وقت جرئيل عليه السلام ابراجيم عليه السلام كاطراف بهررب تضاور كههرب تضه هل لك حاجة كيا آپ كو مجھ سے مدد لينا ہے تو فر مائيئے ميں مدد كرتا ہول \_حضرت ابراہيم عليه السلام جرئيل عليه السلام كو جواب دیے جبرئیل میرے اللہ کومیری سب خبر ہے۔ وہ جائے گا تو مجھ کو بچالے گا'تم سے مدد لینے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلى الله عليه وسلم كي معراج مين حضرت جبرئيلً سدرة المنتهي تك تو ساتھ ہے ، جب صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهیٰ ہے آ گے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت جبرئیل علیہ السلام عرض کیئے یا رسول اللہ اب آپ آ گے جائے قرب کے مقامات طئے سیجئے میں یہاں سے ایک انگل آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ ولو دَنُونُ انمَلَةً لأَخُتَرَ قُتُ (اگر میں ایک انگل برابر آ کے بڑھوں تو تجلیات ِ الٰہی مجھ کوجلا دیں گے ) اے نی بہآپ ہی کاحق ہے آپ آگے تشریف لے جائے۔

اگر یک سر موئے برتر پرم اگرایک بال برابر بھی میں آگے اڑوں فروغ تحليٰ بسوز د پرم تو تجلیات میرے پر کوجلا دیں گے۔

ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔:

وَلَا تَخُذِنِي يَوُمَ يُبعَثُون (پ١٩ع٥سوره الشعراء)

(اے اللہ جب قیامت میں سب کو اٹھا کیں گے آپ وہاں مجھ کورسوا نہ کرنا ) بے مائے اللہ تعالیٰ حضرت کوفر ما تاہے:

> لَا يَخُزِى اللهُ النَّبِيُّ (پ٢٨ع ٢ سوره التحريم) (الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم كوتمهي رسوانېيس كرے گا)

ابراجيم عليه السلام كيتيج بير-

إِنِّي ذَاهِبُ الْيُ رَبِيِّ (پ٣٣ع سوره العقيق)

(جب ابراہیم کے والد نے ابراہیم سے کہا کہ تو بنوں کو بہت برا بولتا ہے' میرے پاس سے چلا جا) تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اچھا میں میرے اللہ کی طرف جاتا ہوں' وہی مجھے ہدایت پررکھے گا اور موی علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَلَمَّاجَاءً مُوسِنِي لِمِيْقَاتِنَا (بِ٥ع اسوره الاعراف)

( جب موی ہماری میقات کی طرف آئے ان دو آیتوں میں ان دونوں پیغمبروں کا اللہ کی طرف آنا معلوم

-cty

بخلاف جمارے حضرت صلی الله علیہ وسلم کے کہ ارشاد ہوتا ہے۔

سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبُدهِ (پ٥١٥ اسوره بني اسرائيل)

(پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کومعراج کے لئے لے گیا) اس سے حضور کو اللہ تعالیٰ کا خود لے جانا معلوم ہوتا ہے۔

ان آینوں پر آپ خور سیجئے۔موسی علیہ السلام کا نام لے کرفر مایا گیا" وَلَمَّا جَسَآءَ مُسُوسُی لِمیُقَاتِنَا اور بخلاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بجائے نام لینے کے عزت کے ساتھ آپ کی صفت " بِعَبُدِه "کہہ کراللہ تعالی ارشاد فرمایا کہ ہم اینے بندے کومعراج کے لئے لے گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہے:

وَاجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدقٍ (پ١٩ع ١٥موره الشعراء)

(اللی اینے بندوں کواپیا بنا کہوہ میری تعریف کریں)

حضرت صلی الله علیه وسلم کوالله تعالی خود فرما تا ہے۔

وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُوك (ب ٣٠ع اسوره الانشراح)

حضرت صلی التدعلیہ وسلم کے کہنے سے بغیر الله تعالیٰ آپ کی تعریف ہر جگہ کروارہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے جہاں میں سے اللہ تعالیٰ کوچن لئے۔

فَا نَهُمُ عَدُولِي إِلَّا رَبُّ الْعُلْمِينَ (بِ١٩ع ٥ سوره الشعراء)

سارے الدمیرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ وہ میرا دوست ہے)

دوجہاں میں سے اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوچن لیا۔

لَوُ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ النَّكُونَيُنِ

(اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں دو جہاں پیدا نہ کرتا)

مویٰ علیہ السلام کو کوہ طور پرمعراج ہور ہا ہے تو جالیس دن روزہ رکھا کر روٹی پانی حچیزا کر بلاتے ہیں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جومعراج ہوا ہے تو حضور بچھونے پر آ رام فرمار ہے تھے' حضرت جرئیل ؓ آ کر جگا کرسوتے بچھونے سے معراج کے لئے جاتے ہیں۔

حضرت موی علیہ السلام" رَبِّ آرِنِسی " (پ ۹ ع) اسورہ الاعراف) (اے میرے رب مجھے آپ دکھ جائے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں) فرماتے ہیں تو جواب ملتا ہے" اَنْ تَرانِسی " (پ ۹ ع) اسوراہ الاعراف) (موی تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے)

ہمارے حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو" مَسادّاغَ الْبَسَصَدُ وَمَا طَغَی" (پ ۱۲۷ع اسورہ النجم) جب کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے تو تھم ہوتا ہے۔:

آلَمُ تَنَ اِلَى رَبِّكَ (كياآب ايخ پروردگاركود يكھے نہيں)

لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ (ايباعظمت والانبي آپ كے پاس آگيا)

ایک چھوٹی می بات گر بہت سوچنے اورغور کرنے کے قابل ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے کیے نگے' گیہوں کھائے' جنت چھوٹی' باہرآئے۔

خُذُ مِنُ آمُوَ الِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمُ (پ١١ع١١ سوره الوب)

(یا نبی! مسلمانوں کے مال سے فطرہ دیجئے اس سے انکا' مال پاک ہوگا اور ستھرا ہوگا) صدقہ فطرکے

سیبوں کوئی کھا تا ہے اور کوئی کھلا تا ہے' باوجوداس کے پاک وصاف ہوکر جنت میں جاتے ہیں۔ وہی گیہوں آ وم کے وقت جنت سے نکالا تھا وہی گیہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جنت میں لے ماتا ہے۔

الله رے شان محمدی صلی الله علیه وسلم و ہاں ابلیس کا واسطہ ہے یہاں حضور کی برکت ہے وہاں خود کھاتے بیں جنت سے نکالے جاتے ہیں یہاں چونکہ حضور صلی الله علیه وسلم کھلاتے ہیں اس لئے کھا پی کر جنت میں جاتے بین جنت سے نکالے جیں اور جنت حضور کے نور سے نکلی ہے۔

دوستو! جس کو جنابت کی حاجت ہووہ مسجد میں نہیں آسکنا' ساری دنیانجس ہوئی تھی اس لئے بیت المعمور کو یہاں سے اٹھا لیا گیا' حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کوشسل دیا گیا' پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی علیہ السلام تک مسجدوں کے سوا زمین کے سی حصہ میں نماز نہیں ہو سکتی تھی' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پرقدم رکھتے ہی ساری زمین پاک ہوگئی۔

جُعِلَتُ لِيَ الْآرُِضُ مَسُجِداً

(ساری زمین ہمارے لئے مسجد بنادی گئی جہاں جا ہونماز پڑھو)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جہاں سب سے پہلے گرے وہ حصہ زمین سارے عالم کا قبلہ بن میں مارے عالم کا قبلہ بن میں میں میں میں ہوئی بلکہ پانی کی طرح پاک کرنے والی میں تمام زمین کے باک ہونے کی پچھ حد بھی ہے خود زمین پاک ہی نہیں ہوئی بلکہ پانی کی طرح پاک کرنے والی مجی تو ہوئی۔

فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (پ٢٤٦سوره المائده) (پان نه طع تومثی سے تیم کرلو)

یمی تارے جوحفرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں چوراور راہزن تھے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیُهِ اللَّیُلُ وَالْکَوُ کَباً قَالُ هذَا رَبِیّ (پ کے ۴ سورہ الانعام) (جبرات اندھیری ہوگئی تو حضرت ابراہیمٌ تارے کو دیکھے اور کے بینورانی مخلوق میرا رب یہی ہے۔ جب تارا ڈوب گیا تو فرمائے رب کوبھی کہیں زوال ہوتاہے؟ بیمیرا رب نہیں ہے۔

وہی تارے حضور کے وفت پاسباں ہو گئے۔

فَوَجَدُ نَا هَا مُلِتَتُ حَرَسًا شَدِيداً وَشُهُبًا (پ٢٩ ع اسورة الجن)

(پایا ہم نے تاروں کونگہبانی کرنے والے ) اور راستہ دکھانے والے بھی ہوگئے۔

وَبِالنَّجُمِ هُمُ يَهُ تَدونَ (بِمَا ٢٤ سوره الخل)

(تاروں سے لوگ راستہ و کیھتے ہیں) پاسبان ہی نہ ہوئے بلکہ خادم بے ہوئے عبادت کرارہے ہیں ا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنهٔ کے لئے آفناب طلوع سے رک گیا تا کہ تواب

جماعت فوت نههور

ایک دوسرے خادم حضرت سیدناعلی رضی اللہ عنۂ کی نماز عصر وقت پر ادا ہونے کے لئے غروب ہوکر پھر نکل آیا تا کہ نماز عصرا داکرلیں۔

لَقَدُ جَاء كُمُ رَسُولُ (بيشان والاني آكيا)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہےلوگو! ہم نے ایسی مبارک ذات کو جو ایساعظیم الشان ہے رسول بنا کر بھیجا' ابتم کو ان کی اطاعت بارنہیں ہونا چاہیئے۔اب تو ایسے نبی کی تابعداری مہل ہونا چاہیئے۔

## قصل ۔ 9

اتباع اور پیروی کے لئے بیضروری ہے کہ ہم جنس ہو جن اور فرشتہ کو انسان کے غیر جنس ہو جن اور فرشتہ کو انسان کے غیر جنس ہونے کی وجہ پنج بربنانے اور ہونے کی وجہ پنج بربنانے اور اس کے فوائد کی تفصیلی بحث اس فصل میں کی جارہی ہے۔

خدائے تعالی کی رحمت پر رحمت اور نعمت پر نعمت تو و کھئے کہ اپنے مرضیات پر چلنے کے لئے ایک دستور

لعمل لینی قرآن شریف دیا۔اس کے پڑھنے اور سجھنے اور عمل کرنے میں دفت ہوتی تی 'اس لئے قرآن کی زندہ العمل کی خدہ ا تھور 'اپنے مرضیات کا نمونہ بنا کرایک عظیم الشان رسول کو بھیجا' آئھ مونچ کر اس نمونہ کے موافق چلو۔

اگر چلو کے تو قرآن پر بھی عمل ہوتا ہے اور خدا کے حسب مرضی بھی ہوجاتے ہیں وہ نمونہ کوئی معمولی نہونہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان ذات مقدس کو رسول بناکر بھیجا ہے تاکہ اس رسول کی اطاعت آسان ہوجائے۔

اب رہا میہ کہ بجائے انسان کورسول ونمونہ بنانے کے کسی فرشتہ یا جن کونمونہ بناکر کیوں نہ بھیجا۔ اچھا فرشتہ اور جن کوئی لئے اور سونچئے کہ اگر فرشتہ یا جن نمونہ بن کر آتا تو زیادہ فائدہ تھا' یا اب انسان نمونہ بن کر آنے ہے نیادہ فائدہ ہور ہاہے۔ ہے زیادہ فائدہ ہور ہاہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ آ دمی کوانست اس چیز سے زیادہ ہوتی ہے جس چیز سے پچھ مناسبت ہو' جس چیز سے پچھ مناسبت ہو' جس چیز سے مناسبت کم ہوگی اس سے انست بھی زیادہ ہوگی اور جس قدر مناسبت کم ہوگی ای قدر اس سے دشت بڑھے گی۔

ای واسطے غیر جنس تو کیا بلکہ اپنی جنس میں بچوں کو بردوں سے اور جوانوں کو بدھوں سے اور مالداروں کو غیر جنس تو کیا بلکہ اپنی جنس میں بچوں کو بردوں سے اور عمالان ہوتا ہے الداروں کو غریبوں سے نہ مناسبت ہوتی ہے اور نہ میلان ہوتا ہے انسان سے انسان کو جتنا میلان ہوتا ہے ہانوروں سے نہیں ہوتا۔

آپ ہی بتا ہے اگر رسول کوئی جن یا فرشتہ بن کرآتا تو مناسبت تو در کجا وحشت ہوتی ' پھر ہم اس سے کیے فائدہ اٹھا سکتے تھے' اللہ تعالیٰ نے اسیلئے انسان کورسول بنا کر بھیجا تا کہ ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انست و محبت ہوادر ہم حضرت سے فائدہ حاصل کرسکیں۔

ہم کو حضرت سے ذرہ برابر بھی وحشت نہ ہونے کے لئے حضرت کی کوئی حالت معمول کے خلاف نہیں ہالی۔ اگر کسی حالت معمول کے خلاف نہیں ہالی۔ اگر کسی حالت میں ذرا بھی خلاف ہوتا تو مناسبت کم ہوتی ' مناسبت کم ہونے سے انست بھی کم ہوتی ۔ چنانچہ ایسا گالیہ اگر کسی حالت میں ذرا بھی خلاف ہوتا تو مناسبت کم ہوتی ہوتی ۔ آپ کو بیوی بچے تھے اور کھانا پینا اور سونا غرض آپ کے تمام احوال ایسا کی پیدائش کوئی نئی طرز سے نہیں ہوئی ۔ آپ کو بیوی بچے تھے اور کھانا پینا اور سونا غرض آپ کے تمام احوال

\*\*\*\*\*\*\*

ہمارے جیسے تھے تا کہ آپ میں اور ہم میں پوری مناسبت رہے۔

خدائے تعالیٰ کا ہم پر میر کتنا بڑا احسان ہوا۔اس لئے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

لَفَذُ جَآءَ كُمُ دَسُولٌ مِّنُ أَنُفُسِكُمُ انسانوں میں سے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجا تا کہتم کوان سے انست ومناسبت رہے اور محبت پیدا ہواور تا بعداری کرنا آسان ہو۔

اگرکوئی فرشتہ رسول بن کرآتا تو وہ ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ فرشتہ کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پہننے کی حاجت اور نہ اس کو بیوی بچوں سے زندگی کرنا ہے۔ ان چیزوں کے احکام میں وہ بیر کرتا کہ ہم کو پڑھ کر سنادیتا۔ بیدکام تو صرف کتاب بھیجنے سے بھی نکل سکتا تھا کہ ایک کتاب ہمارے پاس آجاتی 'اس میں سب احکام لکھے ہوتے اس کو ہم پڑھ لیتے اور اس پڑمل کر لیتے 'فرشتہ نبی بننے سے اس سے زیادہ کوئی بات نہ پیدا ہوتی جو کتاب سے ہوئتی تھی۔

الله تعالیٰ نے ایسانہیں کیا بلکہ مِنْ اَنْفُسِکُمْ تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا۔

وہ پیغیبرایسے ہیں کہ ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں ہیویاں اور دوسرے تعلقات بھی رکھتے ہیں اور تدن

ومعا شرت کی عادت رکھتے ہیں' ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجا کہ وہ خود اپنے ذات سے معاشرت کے ہر مسئلہ پڑمل کر کے دکھلا کیں تا کہ ہم کومل کرنے میں سہولت اور آسانی ہو' اس لئے اللہ تعالیٰ فرما تاہے۔

وَمَا أَرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرُسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لِيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْآسُواقِ (ب١٥٦٥

سورہ الفرقان) آپ کے پہلے پیغمبروں کو جو ہم بھیجے وہ بھی کھانا کھاتے تھے'اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔

فرشته کیا کرتا' ہمارے حضرت کے کمالات فرشتوں سے کئی درجہ بڑھ کر ہیں جرئیل اور میکا ئیل جیے فرشتے

قرب الہی میں پیچھےرہ جائیں' ہمارے حضرت وہاں پہنچ جائیں جہاں کوئی فرشتہ نہ جاسکے۔

فرشتوں میں کیارکھا ہے ایسے مقدس ذات کوانسان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جوتمام افعال انسانی کانمونہ بن سکتے ہیں خدائے تعالیٰ کا بیکتنا بڑا احسان ہے اس لئے فرما تا ہے مین آنُسفُسِ کُنُم تمہارے ہی جنس میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا۔

(ميلادنام) معدود دو (اكا) معدود الما المعدود المعدود الما المعدود المعدود المعدود الما المعدود المعدود الما المعدود المعدود

و کیے لیجے و نیوی تعلقات کی جتنی با تیں انسان کو پیش آتی ہیں' وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہیں' دھزت نے خود بیویاں رکھیں۔ اپنی اولا د کا زکاح کی اور حضرت کے پاسٹم کے واقعات بھی ہوئے کہ صاحبز ادوں کا انقال ہوا' آپ کی چہیتی ہیوی حضرت خدیجہ انقال کرشنیں' فکست ہوئی' فتح ہوئی' شادی ہوئی' اولا د کی شادی کیا نقال ہوا تا ہو کی چیش آئے خرض جو حالات ہم کو پیش آئے ہیں وہ سب حضرت کو بھی پیش آئے' فرشتہ بے چارہ کوان حالات کی کیا خبر ہوتی وہ کیے نے خرض جو حالات ہم کو پیش آئے اللہ تعالی نے فرمایا'' مین آئے سُلے کہ ' (تمہارے ہی جنس میں پینیس بنا کر بھیجا)

ایک مثال پرغور سیجئے کہ ایک مختص بھوک سے مرد ہاہے فرشتہ کو کیا معلوم کہ بھوک کیا بلاہے اور بھوک میں کیا تکلیف ہوتی ہے انسان کو بھوک کی حقیقت معلوم ہے۔ وہ بھوک کی تکلیف کا اندازہ کرسکتا ہے۔

اس لئے بھوک سے مرنے والے کی نسبت ' انسان رسول نے کہا مجھ کومعلوم ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔اس سخت تکلیف کے پیش اجافات دیتا ہوں کہ ایسے وقت مردار کھا لیا کرو۔

سفر کی حالت کا تدازہ فرشتہ کیا کرسکتا ہے'اس کو کیا معلوم کہ سفر میں کیا کیا مشقتیں ہوتی ہیں اور کیسا وقت تم ملتا ہے یہ انسان ہی کومعلوم ہے اس لئے تھم دیتے ہیں کہ بھائی کسی حال میں خدا کو بھولنا تو اچھانہیں' سفر میں چار کھت کے بچائے دو ہی پڑھ لو۔ سنت اور نفل کے لئے اگر موقع نہ ملے تو نہ ہی نہ پڑھو کیا آپ پر ایس آسانی فرشتہ کرسکتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان رسول کو بھیجنا ہمارااحسان ہے" مِن آئے فُسِلکُمُ "تمہارے ہی جن میں ۔ جوتمہارے سارے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔

آپ کوشبہ ہور ہا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے کیسے رسول ہو سکتے ہیں اور ان کی کیسی ہدایت کر سکتے ہیں۔

اس کو یوں سجھتے کہ جن میں جو باتیں ہیں وہ سب باتیں انسان میں ہیں' اور انسان میں جو باتیں ہیں وہ جن میں جو باتیں ہیں وہ جن میں ہیں وہ جن کی ہدایت نہیں کرسکتا' کھانے پینے عورت بن میں بیں اس لئے انسان تو جن کی ہدایت کرسکتا ہے البتہ جن انسان کی ہدایت نہیں کرسکتا' کھانے پینے عورت اور بنچ وغیرہ میں جن انسان کے ساتھ شریک ہیں لیکن انسان سے جن کو وحشت نہیں' جن سے انسانکو وحشت ہے' تو کرھر کا فائدہ کہاں کے دریافت مسائل' ہوش ہی کس کے قوی ہیکل' ڈراؤنی صورت' ساسک موٹر ہے ہوجائے تو کرھر کا فائدہ کہاں کے دریافت مسائل' ہوش ہی کس کے

ميلانام الدنام المناشيؤ برائد ثأنشري المناشيؤ برائد ثأنش برئ المناسية بمرائد ثأنش برئ

ہاں انسان اگر معجزہ دکھائے تو ماننا ہی پڑتا ہے۔اسکے اللہ تعالی فرماتا ہے من انفسکم (تمہارے ہی جنس میں سے پیغیبر بنا کر بھیجا)

فرشتے اگر نبی بن کرآتے تو تم کتنی ہی عبادت کرتے گر وہ عبادت ان کی نگاہ میں بھرتی ہی نہ تھی' انبان نبی بن کرآنے سے بیدفا کدہ ہوا کہ تم ذراحد سے زیادہ عبادت کرتے ہوتو وہ نبی بے چین ہوجاتے ہیں' جیسے ہاں سے اپنے بیچے کی مشقت دیکھی نہیں جاتی' ایبا ہی اس نبی مکرم سے تمہاری مشقت دیکھی نہیں جاتی' تمہارے مصلحت سے روزے کا تھم دیتے ہیں' مگر بید خیال کر کے میرے امتی تمام دن بھو کے اور پیاسے رہیں گے اس لئے سیمجی تھم دیتے ہیں کہ میرے امتی' آخری وفت سحرکیا کرواور جلدی افطار کرلو۔

بعض صحابہ جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما شامل سے 'یہ ارادہ کئے کہ گوشت چھوڑ دیں' عور تول سے علحدہ ہوجا کیں یا خصی ہوجا کیں اور جنگل میں نکل جا کیں' تمام رات جاگیں اور ہر دن روزہ رکھار کھا کریں غرض اسی فتم کے منصوبوں کی مجلس ہوئی' اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی' حضور بڑی بے چینی سے مقام مجلس پر شریف لائے بیا نظار نہیں کئے کہ وہ مجلس والے جب میر سے پاس آجا کیں گے میں ان کو سمجھا دوں گا بلکہ خور مجلس میں پہنچ گئے' یہاں غور کرنے کی بات سے ہے کہ اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو خوش ہوتا کہ میری تعلیم نے اثر کیا' غور مجلس میں بہنچ گئے' یہاں غور کرنے کی بات سے ہے کہ اگر کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو خوش ہوتا کہ میری تعلیم نے اثر کیا' میرے جیسے فرشتے بنتا چا ہے ہیں۔اس فرشتے کو انسانی جنڈ ات کیا معلوم' بیرانسان رسول ہے اسلئے بیتا ہو کر مجلس میں چلا آتا ہے۔

جب آپ اہل مجلس سے ملتے ہیں تو فرما تا ہے لوگو! میں نمونہ بن کرآیا ہوں' تم بیر کیا خیال کرلئے ہو' مجھ کو دیکھو میں کھا تا بھی ہوں' سوتا بھی ہوں' بیوی ہیں اور بیچ بھی ہیں آنکھ کا اور بیوی کا اور تمہارے نفس کا تم پر تن ہے کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو' سوؤ بھی اور جا گوبھی' کیا فرشتہ آپ کو الیں تعلیم دے سکتا تھا۔ اس لئے کہ فرشتہ کو کیا معلوم کہ نفس کیا بلا ہے' انسان کے پیفیر سمجھ سکتے ہیں کہ نفس ایسا ہے' اس کی ضرور تیں پوری کرنا ضروری ہے' ای ميسلاد نام العناسية بدالله ثأنقشندك

لئے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے مِٹ آنُسفُسِکُمُ ' (تمہارے ہی جنس میں سے پیغیبر بنا کر بھیجا) اگرتم گناہ کرتے تو فرشتوں ہے وہ گناہ دیکھانہ جاتا وہ تمہارا کوئی عذر نہ سنتے خدا جانے کیا سے کیا کردیتے۔ بیانسان نبی ہی ہے کہ گناہ سے متعلق س کرکس تدبیر سے گناہ ترک کراتا ہے۔

ركايت:-

ایک نوجوان آکر پوچھتا ہے یا رسول الله علیہ وسلم میرا جی حرام کرنا چاہتا ہے فرشتہ کو تاب نہ ہوتی '
جن تو آگ کی مخلوق ان کے غصہ کی پچھ حد نہ رہتی ' ہائے بیا انسان نبی ہے ' نزدیک بلا کر مجبت ہے پوچھتے ہیں اے
میرے بیارے امتی ! اگر کوئی تیری ماں سے حرام کرے تو تجھ پر کیا گزرے گی تو اس نے کہا یا رسول الله صلی الله
عیہ وسلم بہت برا معلوم ہوگا پھر ارشاد ہوا اگر کوئی تیری بہن یا تیری بیٹی یا تیری بیوی سے زنا کرے تو تجھ پر کیا
گزرے گی۔ اس جوان نے کہا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم بہت برا معلوم ہوگا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم ارشاد
فرمائے ایسا ہی تو جس سے بھی زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی کسی کی بہن ' کسی کی ماں ' کسی کی جورہ ہوگی 'وہ ان خیال سے تائیب ہوگیا۔

اب آپ ہی بتا ہے یہ مشقت فرشتہ کرسکتا ہے یا جن ۔اس لئے اللہ تعالی فرما تا ہے مِن اَنْفُسِ کُمُ ( (تمہارے ہی جنس میں سے پیغیبر بنا کر بھیجا)

انسان نبی کی شفقت کے مضمون کی دلیل کے لئے اوپر جو مخضراً زنا سے توبہ کرانے کامضمون مجملاً آیا ہے اب اس مضمون کوایک صحافیؓ کے حکایت کے ضمن میں تفصیل سے ملاحظہ فرمائے۔

عکایت :-

ایبای ماعز کا قصہ ہے کہ وہ زنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر اقرار کرنے حضرت کوتو انسانی جذبات کا حال معلوم ہی ہے اس خیال سے کہ اگر آئندہ کے لئے توبہ کرلیں تو اللہ تعالی معاف کردیگا منہ پھیر لیئے وہ دوسری طرف آئے ای طرح چار مرتبہ ہوا کہ حضور منہ پھیر لیئے اور اس طرف آجاتے جب انہوں نے ایپ گناہ کے اقرار پر اصرار کرلیا تو بالآخر انہیں سزا دی گئی ۔ انکا خون کسی صحابی پر گرا وہ صحابی ماعز کو برا کے '

سے سلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو برانہ کہووہ ایس تو بہ کئے ہیں کہ اگران کی تو بہتمام شہر کے لوگوں پر بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہوجائے گی۔

\* کی کہو صاحبو! گنهگارکو ایسا دلاسا کوئی جن یا فرشتہ دے سکتا تھا۔ اسلیے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے من انفسکم (تمہارے ہی جنس میں سے پیفیبر بنا کر بھیجا)

ایک شخص صغیرہ گناہ کر کے آیا اور عرض کیا کیا کروں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہ ہوکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہ ہوکیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس کے بعد ہی نماز شروع ہوئی وہ شخص نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہوگیا۔ارشاہ ہوا کہاں ہے وہ شخص من لے۔

إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذُ هِبُنَ السَّيِقَّاتِ (بِ١١عُ اسوره حود)

(نیکیاں گناہوں کومٹادیتی ہیں)

کیاہے کوئی فرشتہ یا جن ایساول بڑھا کر کام لینے والا' اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا مِسنُ آنُسفُسِ کُمُ (تمہارے ہی جنس میں سے پینمبر بنا کر بھیجا)

خدائے تعالی کے پاس کا یہ قاعدہ ہے جو قرآن میں ندکور ہے کہ ہم فرشتے اتارتے ہیں جب ان کا خلاف کیا جاتا ہوراً عذاب آجاتا خلاف کیا جاتا ہوراً عذاب آجاتا عذاب کیا جاتا ہوراً عذاب آجاتا عذاب بھی ایسا کہ ایک دونہیں کل برباد ہوجاتے 'اس لئے اللہ تعالی فرماتا ہے من انسفسسکم (تمہارے ی جنس میں سے پینجبر بنا کر بھیجا)

اس انسان نبی نے سیدھاراستہ بتایا۔ سب کوآگ لگ گئی۔ سب نفرت کرنے لگئ ہرایک جوان اپی تلوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لئے باڑھ رکھنے لگا۔ ہرایک زبان آپ کو گالیاں ویے لگی ہرایک دمائ آپ کو ہلاک کرنے کے تدابیر سوچنے لگا۔ ہرایک ہاتھ آپ کو ہارنے کے لئے زمین سے پھرا اُٹھانے لگا ہرایک آپ کو ہلاک کرنے کے تدابیر سوچنے لگا۔ ہرایک ہاتھ آپ کو ہارنے کے لئے زمین سے پھرا اُٹھانے لگا ہرایک آپکھ غصہ سے حضرت کو دیکھنے لگی۔ ہرایک مجمع میں آپ کے دفع کرنے کا مشورہ ہونے لگے۔ غرض ایک جان لاکھوں قاتل ۔ ایک تکلیف نہیں ہزاروں طرح کی اذبیتیں اور تکلیفیں دی جارہی ہیں ان حالات میں خدائے تعالی

ملانام الدنام المعاشرة بالقشاريُّ المعاملة المعاشرة بالعالمة مثانقشاريُّ المعاملة المعاشرة بالعدمانقشاريُّ

صفی الله علیہ وسلم کے پاس بہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا کہ اگر تھم ہوتو دونوں بہاڑمل جا نمیں تا کہ بیسب کچل کے جائمیں وہ انسان رسول کہتا ہے۔

ٱللَّهُمَّ اِهُدِ قَوُمِي فَالنَّهُمُ لَا يَعُلَّمُ وَنَّ .

(اے میرے اللہ! ان کو ہدایت دے بیمیرا مرتبہیں جانتے)

اگریہلوگ راہ راست پر نہ آئیں ان کی اولا دتو راہ راست برآئے گی۔

ہائے کیا فرشتہ یا جن ایسا کہتا اس لئے اللہ تعالی فرما تا ہے من انفسکم (تمہارے بی جنس میں سے پخبر بنا کر بعیجا)

اب دیکھنا ہے ہے کہ ہم اس نمونے کی کیا قدر کئے ' ذرا درزی کی مثال کو یاد رکھئے ایک بالشت کپڑا کم کردیے سے شیروانی منھ پر ماردی جاتی ہے اگر درزی کے بجائے سینے کے کپڑے کی دھجیاں کرکے مالک کے مانے رکھدے تو وہ کس مزا کا لائق ہے جبکہ مالک مزادینے پر قادر بھی ہو۔

واللہ ہمارے اعمال کی حالت یہی ہوگئ ہے۔ جوطریقہ بھی بتلایا جائے اس برعمل ہے کوسوں دور بلکہ ان
اٹھال و تباہ کر کے اور دھجیاں اڑا کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سارے اعمال میں کا ب چھانٹ کر کے
ہیا جاہے و بیا بنا لیتے ہیں ان اعمال میں تنگی نہ ہونے اور کافی وسعت ہونے کے باوجود ان کی پچھ قدر رنہ ک گئ ۔
ہیا جاہے و بیا بنا لیتے ہیں ان اعمال میں تنگی نہ ہونے اور اب ہم کو دیکھے ہرگز نہ بیچان سکے کہ ہم اس نمونہ کے
موافق ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا کرتے سے کیا آپ کا لباس ایسا ہی تھا کیا آپ کے دقت میں بھی
موافق ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا کرتے سے کیا اس کیا اس ایسا ہی تھا کیا آپ کے دقت میں بھی
مرت زکواۃ کو جرمانہ سیجھتے سے نعوذ باللہ کیا آپ ایسا ہی ظلم کرتے سے کہ جس کی جاہی زمین و بالی جس کا چاہا
دوبیہ مارلیا تو کیا آپ کوکوئی سلام کر نے ناخوش ہوکر آ داب بندگی کرنے کیلئے کہتے سے مصاحبز اہ کا
انقال ہوا تو حضور کے چشم مبارک سے آ نسوگرے کیا ہمارے جیسا زمین و آسمان ایک کئے سے کیا حضرت ایسا
ناموملہ کیئے سے جیسیا ہم کرتے ہیں کیا حضرت رشوت لیتے سے کیا حضرت سود کھاتے سے۔
ناموملہ کیئے سے جیسیا ہم کرتے ہیں کیا حضرت رشوت لیتے سے کیا حضرت سود کھاتے سے۔

ميلاد نام العالم المعالمة من العالم المعالمة ال

غرض ہماری تمام حالت بگڑی ہوئی ہے بچ پوچھے تو یہ کہنے کو دل چاہتا ہے:
ای بسرا پردهٔ بیژب به خواب
خیز که شد مشرق و مغرب خراب

ابی حضور! ذرا خواب راحت ہے اٹھئے تو سہی دیکھئے آپ کی امت کس بلا میں گرفتار ہے نمونہ کا کیا حال کردی ہے اور مِنُ اَنْفُسِکُمُ کی پچھے قدر نہیں کی ہے۔

جس کی پیروی کی جارہی ہے وہ اشرف واعلی ہوتو پیروی میں عارنہیں معلوم ہوتا۔اس لئے حضور کے تمام انسانوں میں اشرف واعلی ہونے کامختصر مضمون سنئے۔

نو رمحدی صلی الله علیہ وسلم حضرت آ دم علیہ السلام سے پاکوں میں رہتے ہوئے دنیا میں قدم رکھا ہے۔

حضور ہیں تو تمہیں انسانوں میں کے ایک انسان گرسب سے اشرف واعلیٰ نسب میں' حسب میں' ہر چیز میں اس کی الیبی مثال ہے کہ یاقوت و الماس ہی پھروں میں کا ایک پھر ہے گر پھر تو تھوکروں میں رہتا ہے اور یاقوت والماس بادشاہوں کے سرکا تاج ہوتا ہے۔

اییا ہی حضور ہیں تو انسان مگر انسانوں اور کل مخلوق کے سرتاج

شمع افروز شب خاکیاں : خاک کی بنی ہوئی مخلوق کی رات کوروش کرنے والی شمع

مع سراپردہ افلاکیاں : فلک پررہے والوں کے مقامات کے چراغ ہیں

لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنْفُسِكُمُ (فُورَبر)

ہر حیثیت سے تم میں کا سب سے زیادہ نفیس افضل وانٹرف رسول آگیا)

قاعدہ کی بات ہے کہ افضل واشرف کی اطاعت بارنہیں ہوتی اب تو تم کواس رسول کی اطاعت بار نہیں ہونا جاہیئے ۔

قاعدہ ہے کہ کوئی مخض دوسرول کے لئے تکلیف اٹھائے تو جس کے لئے تکلیف اٹھائی جارہی ہے وہ اس ومحن جانتا ہے اور اس محن کا تابعد ار ہوجاتا ہے اس فصل میں حضور امت کے واسطے جو جو تکالیف اٹھائے ہیں ان كابيان ہے تاكد حضرت كاس احسان كى وجہ سے حضوركى تابعدارى كاشوق برھے۔

ہائے وہ رسول جوتم میں سے ہے ہم سب سے اشرف وافضل ہے اور جس کے پسیند کے قطروں سے تم ج بواس لئة م ساس رسول كو يجها يما تعلق م عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّهُ (بِ الع ١ اسورة التوب) تہاری مشقت ان پرشاق ہے اور جو چیزتم کورنج میں ڈالے وہ ان پرگراں گزرتی ہے وہ اس دھن میں رہتے ہیں كه نم كوكونى ضررنه يهنيج خود تكليف اللهاتي بين ممرتم كوآرام پهنچاتے بیں۔

صاحبو! یا دہے کہ عموماً وحی اتر تے وقت اور خاص کر قرآن کی وحی اتر تے وقت اونٹ کھڑانہیں رہ سکتا تھا' چرہ مبارک پسینہ بسینہ ہوجاتا تھا۔سانس چڑھنے لگتا تھا۔اس طرف کا ہوش نہیں رہتا تھا۔سب اپنے پرسہہ لے مگر ا پے لئے قرآن جھوڑے ہیں کہ س آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔

ہائے !حضور کئی کئی دن مجو کے رہتے' پیٹ پر پھر باندھتے تھے۔صاحبو! کیا حضرت مختاج تھے' آپ اگر عاہے تواتنے مالداررہتے کہ دنیامیں کوئی آپ کے برابر نہ ہوتا۔

ایک روز جبرئیل علیہ السلام عرض کئے اگر آپ پسند فرما ئیں تو اللہ تعالی جبل احد کوسونے کا بنادیگااور وہ أب كے ساتھ ساتھ چلاكرے گا۔

> جبل احد پہاڑ کے چلنے پر اعتراض کا جواب: اگر کوئی نے فیشن والے اعتراض کریں کہ جبل احد کیسا چلتا ؟

صاحبو! زمین متحرک ہے یا نہیں جب زمین حرکت کرسکتی ہے تو جبل احد کے حرکت کرنے میں کیا محال لازم آتا ہے۔
اگر آپ یہ کہیں کہ زمین کشش آفتاب کی وجہ سے چلتی ہے تو میں کہوں گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے جسم مبارک میں اگر کشش ہوتو کیا قباحت ہے کشش کے لئے جسم کا بڑا ہونا ضروری نہیں۔
کشش تو محض آپ کی خاطر مان لی گئی ہے ورنہ کشش کیا چیز ہے۔

جو شخص خدا کو مانیا ہے اس کوکشش کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے خدا کے تھم سے اگر جبل احد حضور کے ساتھ چلے تو کیا عجب ہے۔

غرض جرئیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کئے اگر آپ پبند فرما کیں تو اللہ تعالیٰ جبل احد کو سونے کا بناتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرئیل میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ جرکر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں' جب پیٹ بجر کھاؤں تو اللہ کاشکر ادا کروں اور جب بھوکا رہوں تو صبر کرکے صبر کا اجرحاصل کروں۔

آپ ہی بتائے یہ اپنے ہاتھوں سے کیوں اس تکلیف کو گوارا فرمائے اگر غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا' بات یہ کہ حضرت جانتے تھے کہ اگر میں دنیا لوں گا تو تمام امت تخصیل دنیا کوسنت سمجھ کر دنیا پر گرے گی ہلاک ہوجائے گی۔ جیسے ایک کوسانپ کا منتر یاد ہے اس کو اپنے ضرر کا بالکل خوف نہیں ہے گر پھر بھی وہ سانپ نہیں پکڑتا تا کہ کہیں بچ بھی دیکھ کرسانپ کے منہ میں انگی نہ دیدے عَذِین "عَلَیْهِ مَا عَذِینٌ مُ تمہاری مشقت ان پر شاق ہور جو چیزتم کو رنج دے وہ ان پر گراں گزرتی ہے' اس لئے ہمارے خیال سے بھو کے رہے' پھر پیٹ پر باندھے مگر دنیا نہ لیئے۔

عَـزِیـُـز" عَلَیهُ مَا عَنِتُمُ ہم کے امتوں کے واسطے کیے کیے مشقتیں برواشت کے راتوں کو گڑے کھڑے قدم مبارک ورم کر گئے امت کیلئے وعا فرمارہے ہیں۔ایک بارایک بدآیت کھڑے قدم مبارک ورم کر گئے امت کیلئے وعا فرمارہے ہیں۔ایک بارایک بدآیت اِنْ تُعِذّبُهُمُ فَانِّهُمُ عِبَادُكَ ج وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمُ فَاِنَّكَ آنُتَ الْعَزْیُرُ اَلْحَکِیمُ (پے ۲۲ اسورہ المائدہ) اَکْرآپ عذاب کریں تویہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کے گناہوں کو معاف کردیں تو آپ

غالب اور حكمت والے ہيں۔

میں بوری رات گزار ویئے۔

یہ مشقت تمام امت کیلئے تھی جن میں ہے موجود بہت کم تھے زیادہ وہ تھے جو ابھی تک پیدا بھی نہ ہوئے تھے جیے کوئی اپنے پوتوں پر پوتوں کے کئے جا کداد پیدا کرے۔

ہاری مشقت آپ کومشقت میں ڈال دیتی تھی۔ اس قدر دلسوزی و ہمدردی تھی کہ خدائے تعالیٰ کوازراہ رحمت آپ کوروکنا پڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

لَعَلَّكَ بَاخِع" نَّفُسَكَ اللَّ يَكُونُوا مُؤْمِنُينَ (پ١٩ اح اسوره الشراء) فَا عُرضَ عَنْهُمُ (پ٣٥ اسوره الشراء) فَا عُرضَ عَنْهُمُ (پ٣٥ اسوره القره) وَلَا تَسُنَّلُ عَنْ اَصُحَابِ الْجَحِيْم (پ١٥ اسوره القره)

کیاان کے بیچھے آپ جان دیں گے وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔بس چھوڑیئے ان کو دوز خیوں کی حالت کچھ نہ پوچھیئے ۔

سیجھ تو غرض حصرت کو تھی نہیں صرف خیرخواہی تھی دوزخ سے بچانا مقصود تھا خود کو نہ نہی بھلا اولا د کیلئے یہ کوشش تھی وہ بھی نہیں۔

#### مريث:-

چہیتی لا ڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب وہ آئیں حضرت بے چین ہوکر ان کے واسطے کھڑے ہوجاتے 'جب حضرت سفر کوتشریف لے جاتے 'سب سے آخر ان سے ملتے اور حضور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے اول ان سے ملتے 'ایس بیٹی کام سے تھک کر ایک باندی حضور سے مانگتی ہیں تو آپ ان کے گھر تشریف لے جاکر فرماتے ہیں۔

بیٹا باندی لیتے ہو' یاباندی ہے بہتر کوئی چیز' بیٹی بھی کیسی باپ کو چاہنے والی اور مطبع' عرض کئے باندی سے اچھی چیز وقت (۳۳) بارسجان اللہ (۳۳) باراللہ اللہ کہد للہ (۳۳) باراللہ اللہ کو نیہ باندی سے بہتر ہے۔

حضرت امام حسین رضی الله عنه لوگوں کی زکواۃ جو آئی تھی اس زکواۃ میں سے ایک تھجورمنہ میں ڈال لیے تھے' حضوران کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال دیئے۔ایسے پیغمبر پرکسی کوغرض کا شبہ ہوسکتا ہے۔

محض امت کی خیرخوابی وشفقت تھی حضور کی اس لئے عذید علیه ما عنتم تمہاری مشقت ان پر ثاق ہے اور جو چیزتم کورنج وے وہ ان پر گرال گزرتی ہے۔ کیول نہ ہوایک سفیر ہوتا ہے جیسے خط پہنچانے والا اور ایک آتا سردار ہوتا ہے جیسے استاد جو حاکم ومر بی بھی ہو۔

حضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سفیر خطوط رساں کی نہیں تھی بلکہ آقا وسر دار واستاد ومربی کی تھی'اس لئے جو شخص بھی آپ کا خلاف کرتا تھا اس پر آپ افسوس کرتے تھے کہ ہائے بیشخص کیوں بگڑ رہاہے' اگر آپ سفیر ہوتے تو آپ افسوس ہی کیوں بگڑ رہاہے' اگر آپ سفیر ہوتے تو آپ افسوس ہی کیوں کرنے ' آپ اپنی سفارت پوری کردیے بری ہو گئے سفیر کا کام صرف اتن ہی ہے خواہ کوئی جنت میں جائے یا دوز خ میں ۔ مگر آپ ایسانہیں کئے اس لئے کہ آپ آقا وسر دار اور استاد وشفیق تھے۔

الیی شفقت تھی حضرت کوامت پر کہ بھی کسی کام کو کرنے سے اس وجہ سے روکتے تھے کہ کہیں وہ کام امت پر فرض نہ ہوجائے۔

مسواک سے آپ کو بڑی رغبت تھی' ہر نماز کے ساتھ آپ مسواک کرنا جاہتے تھے مگر خوف تھا کہ کہیں مسواک کرنا فرض نہ ہوجائے اس لئے بھی ترک کرتے تھے۔

آپ کی دلی خواہش تھی کہ عشاء بہت در کر کے پڑھیں' مگراس خیال ہے آپ نہیں پڑھتے تھے کہ عشاء دمر کرکے پڑھناامت پر فرض نہ ہوجائے۔

صوم وصال بینی کدکئی کئی دن تک رات اور دن روز ہ رہنا ' نہ رات کو پچھے کھانا نہ دن کو خود اس طرح کا روزہ آپ رہا کرتے تھے مگرامت کومنع فر مادیئے کہتم ایساروز ہ نہ رہنا۔

آپ کا ارشاد تھا کہ کوئی اگر غائبانہ مجھ کو برا کہے تو اسکا ذکر میرے سامنے نہ کرنا تا کہ میرا دل اس سے ہمیشہ صاف رہے ۔

ایک صحابی کی عادت تھی کہ روز وعظ نہیں کیا کرتے تھے حالانکہ سب کی خواہش تھی کہ وہ روز وعظ کریں' ا<sup>س</sup>

کی وجہ بیہ بیان کئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع و مکھ کر وعظ کرتے ہتھے تا کہ لوگ ملول نہ ہوں اور اکتا نہ جائیں' اس لئے میں ہرروز وعظ نہیں کرتا ہول' ورنہ تمہاری خواہش پوری کرتا۔

اس کے عَـزِیُز "عَلَیهُ مَا عَنِتُم تہاری مشقت ان پرشاق ہے اور جو چیزتم کورنج دے وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔

ای واسطے قیامت میں حضور امت کوالیا ڈھونڈیں گے جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچہ کو ڈھونڈتی ہے قبر شریف میں جب ہفتہ میں وو بار امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو آپ نیکیوں سے خوش اور گناہوں سے رنج فرماتے ہیں نیسب اسی واسطے کہ عَذِیْز "عَلَیْهُ مَا عَذِتُهُ مَنہاری مشقت ان پرشاق ہے اور جو چیز مَم کورنج دے وہ ان پرگرال گزرتی ہے۔

ہائے! جس نبی کی بیشفقت کہ ہماری ذراسی مشقت بھی بار ہو' ہم ان کو بعد انتقال کے بھی ان کو راحت نہ بہنچا کمیں اور جو عَــزِیـُـز "عَــلَیْـــهُ مَــا عَنِیتُم ہو' ہفتہ میں دو بار ہمارے برے اعمال و کھے کر حصور کا کیا حال ہوتا ہوگا۔

ہائے! ہم ایسے نا پکار ہوئے کہ درود شریف پڑھ کرخوش کیا کرتے ہجائے اس کے رنج پہنچاتے ہیں۔

## نصل ۱۱

فطرت کا اقتضاء ہے کہ مرنی اور شغیق کے ساتھ محبت ہوجاتی ہے جس پر شفقت کی جارہی ہے وہ اس مشفق کا غلام ہوجا تا ہے ۔آپ حضور صلی القد علیہ وسلم کے غلام بننے اور کامل طور پر حضرت کی پیروی کرنے کے لئے اس فصل میں مشفق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا اور آخرت کی شفقتوں کا بیان ہے۔ مسلمانو! تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آگیا جوتم میں کا ہے اور تم سب سے افضل واشرف ہے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مبلاد نام المناسوم والدنام المناسوم والمناسوم والمناسوم

اس نی کوتم سے پھھ ایساتعلق ہے غیزیئر " عَلَیٰهُ مَا عَیْقُم نہیں چاہتا ہے کہتم کوکوئی ضرر پہنچ تم کو ذرای ایزا
دینے والی چیز اس نی کو بے چین کروی ہے۔ و حَرِیْصُ عَلَیْکُمُ (پااع ۱۱ سورہ التوبہ)
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہاری نجات اور ہدایت پر حریص ہیں۔ وہ اسی دھن میں رہتے ہیں کہ کی طرح
تہراری نجات ہوجائے اور تم ہدایت یا فتہ ہوجاؤ۔

ایک واقعہ ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت کو ہمارے ہدایت کی کس قدر حرص تھی۔

مريث:-

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رکانہ ایک پہلوان تھا۔ بیہ مشہور تھا کہ رکانہ میں ایک ہزار مرد کے مقابلہ کی قوت ہے' غرض وہ بہت بڑا اور نامور پہلوان تھا' اس نے حضرت سے کہا کہ اگر آپ جھے کہ کیا نبوت کیلئے پہلوانی بھی لازم ہے؟ مگر حضرت کولوگوں کے ہدایت کی میں آپ پرائیان لاتا ہوں' کوئی پوچھے کہ کیا نبوت کیلئے تیار ہوگئے اور میدان میں کھڑے ہوگئے۔ رکانہ سے کچھ الیک حرص تھی کہ آپ منظور فرما لیئے اور کشتی لڑنے کیلئے تیار ہوگئے اور میدان میں کھڑے ہوگئے و جانوں' کشتی ہونے گئی' حضرت نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اس مرتبہ تو ایسا ہوگیا دوبارہ گراد ہے تو جانوں' آپ پھر تیار ہوگئے' دوبارہ کشتی ہوئی دوبارہ اس کو آپ پھینک دیئے وہ ایمان لے آیا۔

اللہ اکبر لوگوں کے ہدایت پانے کی آپ کوکس قدر حص تھی۔

کیساہم کو نجات دلانے کے در پے متھے چھوٹی چھوٹی بھوٹی با تیں تک ہم کوسکھاد یئے۔

حديث:-

یہاں تک ہم کو ہتلادیئے کہ ایک پاؤں میں جوتا پہن کرمت چلو۔ اس لئے اس طرح چلنے سے احمال گرجانے کا ہے در امراض کے پیدا ہونے کا بھی خیال ہے۔ گرجانے کا ہے اور بدنمائی بھی ہے اور امراض کے پیدا ہونے کا بھی خیال ہے۔ بیشفقت بین خیرخواہی تو حضرت کو ہرایک انسان کے ساتھ تھی۔ بیالمُوْمِنْیِنَ دَءُ وُفُ دَحِیُم" (پ ااع ۱۲ سورہ التوبہ) مرخاص کرمسلمانوں پر نہایت شفیق' بکمال مہربان ہیں' کیا ٹھکانا ہے آپ کی شفقت کاہم تو تمام رات آرام سے سوئیں اور حضرت ہمارے لئے تمام تمام رات کھڑے ہوکر گزاردیں' وہ بھی صرف دعا کرتے ہی نہیں بکہ ہماری مغفرت کیلئے روتے روتے' ایک رات فرمارہ شھے الہی! ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔

(المي جوميرى اتباع كرے وہ ميراہے) اورعيسىٰ عليه السلام فرماتے ہيں 'اِن تُعَدِّ بُهُمَ فَااِنَّهُمُ عَلَيهَ السلام فرماتے ہيں 'اِن تُعدِّ بُهُمَ فَااِنَّهُمُ عَلَيهَ اللهِ عَلَيهَ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيهَ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ ال

فَمَنُ تَبَعِنُى فَلِنَّهُ مِنَّى جَ (پ٣١٦٢ سوره ابراہم) (الٰہی اگرآپ ان پرعذاب کریں ہے آپ کے بندے ہیں)

میں کس منہ سے کہوں کہ گنہگاروں کو تو جان آخر وہ بھی میری امت ہیں' یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

اور یہ بھی فرماتے ' اَللَّهُمَّ اُمَّتِی اُمَتِی ' معمولی سپاہی کی اہانت سرکاری اہانت ہے۔
سس کی امت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی امت مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ میراامتی دوزخ میں جائے۔
سم ہوا۔ جبرئیل ذرامح صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جاؤ پوچھو آج آپ کیوں رورہے ہیں ' جبرئیل آکر
پوچھتے ہیں حضرت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اللہ کوخوب معلوم ہے کہ میں کیوں رورہا ہوں۔
سم ہوا کہ جبرئیل جاؤ بولومح مسلی اللہ علیہ وسلم کو

إِنَّا سَنُرُ ضِيلًا فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤُكَ

(ہم آپ کی امت کواس قدر مراتب اور نعمتیں دیں گے کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔ آپ کو مایوس نہ ہونا چاہیئے )۔ آپ کور نجیدہ نہیں ہونے دینگے۔

وت بحى حضرت كو مارا خيال آيا السّلام عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللهِ وَتَركَانُهُ اللهِ وَتَركَانُهُ اللهِ وَتَركَانُهُ اللهِ وَتَركَانُهُ اللهِ وَتَركَى اللهِ الصّالِحِينَ "

الفضرة الوالحناشية بالمنافقة والمستعدد المستعدد المستعدد

، ہائے! کیاامت کا خیال تھا۔ کیا امت پرشفقت تھی' معراج میں حصرت صلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے تین برتن پیش کئے گئے ۔ ایک شہد کا' ایک شراب کا' ایک دودھ کا' تو حضرت نے دودھ کو اختیار فرمایا۔

وه شراب ٔ دنیا کی شراب نه تھی' جنت کی شراب تھی' حلال اور پا کیز ہ تھی' کچھ آپ کوضرر نہ تھا' نہ آپ کو پچھ گناہ ہوتا' ای طرح شہد لیتے ۔

مگر حضرت صلی الله علیه وسلم شراب اور شهد نه لئے ۔اس لئے که اگر حضرت ذرا بھی اس وقت لذات کی طرف مائل ہوجاتے تو خوف تھا کہ امت لذات میں پڑجاتی 'حضور نے دودھ کواختیار فر مایا۔

عالم برزخ میں دودھ کی صورت دین کی ہے اس لئے اگر خواب میں کوئی دودھ پیتے ہوئے یا پلاتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر دیندار ہونے کی دی جاتی ہے۔

حضرت کے دودھ اختیار کرنے کی وجہ حضرت جبرئیل علیہ السلام خوش ہوکر فر مائے۔

إِخْتَرُتَ الْفِطُرَةَ وَلَوِخْتَرُتَ الْخَمَرَ لَغَوَّتُ أُمَّتُكَ.

آپ دودھ کوکیا اختیار کیئے فطرت اسلام کو اختیار کیئے اور اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی حضور کے دودھ اختیار کرنے کی برکت ہے کہ امت محمد بیہ کو دین کا بہت خیال ہے کاملین کے سامنے ناتصین چاہے کی معلوم ہوں گرمجموعی طور پر امت محمد بیہ کو دوسرے یہود و نصاری کے مقابلہ میں دینداری کا خیال کال ہے۔ '

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا کیا رعابیتیں اور کیا کیا عنایات فرمائے ہیں' عورتیں نماز کے لئے مسجد میں آیا کرتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کے بیچ بھی ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ میں نماز کوطول کرنا چاہتا ہوں گر جب بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کومخضر کردیتا ہوں۔ تا کہ کہیں بچہ کی ماں پریٹان نہ

ميلاد نام اليفضرت ابوالحمات يومبداندش تقشيدكي المعالم المستعملة المعالمة ال

ہوجائے کیونکہ ابتداء اسلام میں عورتیں بھی نماز جماعت سے اداکرنے کے لئے مسجد میں آیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تھے۔

آخرت میں حضرت صلی الله علیه وسلم کے جو جوشفقتیں ہوں گے وہ کچھ نہ پوچھو۔

ركايت:-

سمی نے ایک مخص کوتخفہ دیا اور کہا کہ مدرسہ میں جاؤ اور جو بچہسب سے زیادہ خوبصورت دمقبوں طرآئے یہ ہدییاس کو دو۔ وہ مخص مدرسہ میں آیا اور اپنے بیٹے کو وہ ہدید دیا'لوگوں نے پوچھاارےسب کوچھوڑ کراپنے بچہ ہی کوکیوں دیا تو اس نے کہا مجھےسب سے زیادہ اچھا میرا بچہمعلوم ہوا'اسلئے اس کو دیا۔

اییا ہی کل قیامت میں اللہ تعالی فرمائے گا قیامت کے مدرسہ میں جائے۔میری رحمت کا تخفہ اپنے مفاعت کے ہاتھ سے مل کے اعتبار سے جوسب سے زیادہ اچھے ہوں ان کو دیجئے ۔حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت کا تخفہ اپنی امت کے گنبگاروں کو دیں گے اور فرمائیں گئے سب سے زیادہ میرے دل کا تعلق ان ہی سے ہے رہمت کا تخفہ اپنی امت کے گنبگاروں کو دیں گے اور فرمائیں گئے سب سے زیادہ میرے دل کا تعلق ان ہی سے ہے رہمت کا تحفہ اپنی امت میں گئی ہے ہے اور فرمائیں گئیں گئیں گئیں ہے ہے دیا دہ میرے دل کا تعلق ان ہی سے ہے اور فرمائیں گئیں گئیں ہے ہے دیا دہ میرے دل کا تعلق ان ہی سے ہے دیا دو میرے دل کا تعلق ان ہی سے ہے دیا دو میرے دل کا تعلق ان ہی سے ہے دو اور فرمائیں کے دیا دو میرے دل کا تعلق ان ہی سے ہے دو اور فرمائیں کے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کے دور فرمائیں کے دور فرمائیں کے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کے دور فرمائیں کی کرنے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کے دور فرمائیں کرنے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کرنے دور فرمائیں کرنے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کرنے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کرنے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کی دور فرمائیں کرنے دور فرمائیں کرنے دور فرمائیں کی دور فرمائیں کرنے دور فرمائی

ایک شخص کو دعوت دی گئی وہ صاحب دعوت میں آئے' کھانا دسترخوان پر رکھا گیا مگر وہ صاحب کھانے کی طرف آئے تھے نہ بڑھائے میز بان نے پوچھا میرے مخدوم' میرے حضرت! کھانا حلال مال سے تیار ہواہے میز بان وہ فر مائے کیا کہوں میرا جگر گوشہ کونہ میں بھوکا پڑا ہے میرا ہاتھ کھانے کی طرف کیسے اٹھے گا۔

اییا ہی جنت کی نعمتیں سامنے ہیں گر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بیارے نبی! ان جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ حضرت فرمائیں گے میری امت کے گنہگار' میرے جگر گوٹہ تکلیف میں ہوں' اور میں نعمت میں' یہ مجھ سے کسے ہو سکے گا اللی! یا تو مجھ کوان کے ساتھ دوزخ میں بھیج یا انکو میرے ساتھ جنت میں بھیج وے' تھم ہوگا میرے بیارے نبی آپ کو تو دوزخ میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ امت کو ہی آپ کے ساتھ جنت میں بھیجتا ہوں تا کہ ان کو ہماری رحمت اور آپ کی عزت کی قدر ہو۔ تاليف الدين الإوالحسنات وبوالحسنات والحسنات والمسالة من العشري (مسلادنام ہم گنہگاروں کی مغفرت کے لئے آپ دعا کا ہاتھ اٹھا بیئے ازیئے آمرزش یک مشت خاک ﴾ تا كەسب كى بالكل مغفرت ہوجائے۔ كف كبثا تا به تو بخشد ياك آپ جب رحم کی نظر ہم پر ڈالیں' ہمارے دلوں کا زخم چو بکشائی نظر مرحمت آپ کی نظررحم سے ایسا چنگا ہوجائے گا جیسا مرہم سے ہوتا ہے۔ بسة شود ركيش دل از مرحمت کف بکشا و ہمہ را شاد کن آپ رحم كيليج باتھ برو ہا ليئے 'سب كوخوش كرد يجئے۔ بندهٔ خود خوال پس از آزاد کن اپناغلام کہہ کر پھرہم کو دوزخ سے آزاد کرد یجئے۔ 4 چوں نہ تو شفعے کہ شفاعت کند آپ جیسے شفیع جب ہماری شفاعت کریں اللہ تعالیٰ حق چه کند جز که اطاعت کند ضرورآپ کی شفاعت ہمارے لئے قبول فر مائیں گے از کرمش حاجت چندیں گدائے ہم فقیروں کی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگئے پھر کیا ہم توطلب تا بہ تو بخشد خدائے ﴾ ہےاللہ تعالیٰ ضرور ہماری مغفرت فر مائیں گے دوستو! پانی اور آگ مہلک چیزیں ہیں گریانی مجھلی کونہیں ڈبوسکتا ' آگ سمندر ( آگ میں پیدا ہونے والا جانور) کونہیں جلاسکتی' بیتو ہنگھوں سے رکھتی ہوئی بات ہے۔ اس طرح سونچود نیاکی مثال الله تعالی نے پانی سے دی ہے۔ إِنَّماَ مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنُيَا كَمَاءٍ أَنُزَلُنْهُ مِنَ السَّمَاء (پ٣٥٣ سورة يوْس) (ونیا کی زندگی کی مثال پانی کے جیسی ہے جو پانی ہم آسان سے اتارے ہیں) کتنا ہی دنیا میں حوادث و بلاؤں اور آفتوں کا تلاظم ہو' اور مصیبت کے امواج اٹھ رہے ہوں' استِ محد ک صلی الله علیہ وسلم ڈو بنے کی نہیں مثل مچھل کے یہاں چھوڑا گیا ہے دوسرے کنارہ پر نمودار ہوتی ہے۔ دمشق كا دارالسلطنت برباد موا تو بغداد آباد موا بغداد كو زوال آيا ، مصر ميں خلافت قائم موئی ، مصر ڈوبا ' قطنطنيه الجراب آج تسطنطنيه فنامونے كوتھا انگورہ جيكا۔ کل دوزخ کی آگ میں محبت محمدی صلی الله علیه وسلم جن کے ولوں میں ہے کہیں گے 'سمندر (آگ کے

الذنام المناتنية بدالله ثأنت الماكناتنية بدالله ثأنت الماكناتنية بدالله ثأنت أنت الماكنات يوبدالله ثأنت أنت الماكنات الم

جانور) کی طرح ہم کیاجلیں سے بلکہ دوزخ یہ کیے گی۔

جُرْ يَامؤمِن فَإِنَّ نُورَكَ أَطفَاءُ لَهُبِي

(اے مسلمان جلدتو مجھ پرے گزرجا' تیرے دِل کا نورمیرے شعلوں کو بجھار ہاہے)

رايت: -رايت: -

دوزخ نہ جلائے گی جلدا ہے پر سے گزر جانے کو کہے گی۔
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی کا زمانہ ختم ہوا 'حضرت یعقوب اپنے سب اہل وعیال کو لے کر مصر کی طرف چلے ' ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آ راستہ کئے دوطرف فوج قطار باندھے کھڑی تھی ' فوج پہلے گزری' پھر یوسف علیہ السلام کی سواری آئی جب حضرت یوسف اور حضرت یعقوب دونوں کی نظریں ملیں' یعقوب گزری' پھر یوسف علیہ السلام کی سواری آئی جب حضرت یوسف اور حضرت یعقوب دونوں کی نظریں ملیں' یعقوب ہوٹ ہوئر زمین پر گر بڑے کما ء اعلیٰ کے فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے' جنات بھی ان دومش قوں کی بے چینی سے جران تھے' جرئیل علیہ السلام سر ہزاد فرشتوں کے ساتھ رحمت کے طبق نار کرد ہے تھے' حودیں بھی جنت کے سے جران تھے' جرئیل علیہ السلام سر ہزاد فرشتوں کے ساتھ رحمت کے طبق نار کرد ہے تھے' حودیں بھی جنت کے سے جران تھے' جرئیل علیہ السلام سر ہزاد فرشتوں کے ساتھ رحمت کے طبق نار کرد ہے تھے' حودیں بھی جنت کے

(مىلانام مىلىدنام مىمىمىمىم مىلىدىنا ئىلىنىڭ ئاغىنىڭ

کھڑ کیوں سے تماشا دیکھ رہی تھیں۔ رضوان بھی آنگشت بدنداں تھے' سب مل کرعرض کئے الہی! جیسی محبت حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ہے کیا ایسی محبت اور کسی کوکسی ہے۔

الله تعالیٰ کا تھم ہوا جیسی محبت لیعقوب کو پوسف سے ہاس سے ستر حصد زیادہ محبت مجھے حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی امت سے ہے۔

دوستو! پیسب کیوں' بیصدقہ ہے محمصلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے محبوب اور محسن ہونے میں کیا شک رہا۔ پیرمجت بیرعنایت دیکھ کرتو ہم کو حضرت کا عاشق و جاں نثار ہونا جا ہیئے تھا اور ایوں کہنا چاہیئے تھا۔

گر برسروچشم من شینی : یا رسول الله اگر جهار بے سراور آنکھوں پر آپ بیٹھیں میں آپ کا

نازت بركشم كەنازنىنى : سب نازائھاؤں گا۔اس دجەسے كەآپ اس قابل ہیں۔

حضرت صلی الله علیہ وسلم کوہم ہے محبت سچی ہے گر ہماری محبت حضرت سے صرف زبانی ہے' کتنی شرم کی بات ہے' ہائے محبت کا دعویٰ اور برے اعمال کر کے آپ کو ایذ ا پہنچار ہے ہیں کیا محبت اسی کا نام ہے۔ ذیل میں جو واقعہ درج ہور ہاہے اس کوسب اچھی طرح جانتے ہیں گر دلیلاً مکرر درج ہور ہاہے۔

#### حکایت:-

ایک شاعر سے دل ان کا رقبی تھا ان کے کلام میں سوز وگداز تھا ایک شخص ان کے فارسی اشعار دکھے کران کوسونی سجھ کراریان سے چلا اور ہندوستان میں ان کے گھر پرایسے وقت آیا کہ وہ حجامت بنار ہے سے حجام استرے سے داڑھی صاف کررہا تھا دہ آنے والا جھلا کر کہا آغا ریش می تراشی ( کیوں صاحب داڑھی منڈھوار ہے ہو) شاعر صاحب نے کہا بلے ریش می تراشی مگر دل س نمی خراشی نیعنی داڑھی ترشوا تا ہوں مگر کسی کا دل نہیں دکھا تا ہوں 'بڑا گناہ دکھانے کا ہے اس آنے والے نے بساختہ جواب دیا' آرے دل رسول اللہ می خراشی' مطلب میہ کہ حضرت کو کسی ایڈ ا ہوگی' میس کر شاعر صاحب کے آٹھیں جب اطلاع ہوگی کہ فلاں شخص میرا خلاف کر دہا ہے تو حضرت کو کسی ایڈ ا ہوگی' میس کر شاعر صاحب کے آٹھیں کھلیں کہنے گئے۔

جزاک اللہ کہ جسم باز کردی جزاک اللہ کہ میری آنکھ آپ نے کھول دی۔ مرا با جانِ جاناں ہمراز کردی جان جاناں کے ساتھ مجھ کو ہمراز کردیئے۔

شاعرصاحب کے استے روز سے میں اندھا تھا آج معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اہور ہی ہے۔ غرض کہ بیمجت کیسی ہے کہ حضرت کے دل کو ایز اپہنچ رہی ہے 'حضرت کا وہ حال اور ہمارا بیہ حال 'کیا انصاف اس کا نام ہے۔

میرے دوستو! خدائے تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں مجملہ ان کے رؤف اور دحیم بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں فدائے تعالیٰ کی رحمت وشفقت جوہم پر ہے اسکو کیا بیان کروں آپ اگرکوئی چیز اپنے ہاتھ سے بنا کیں اس سے سپ کو کس قدر محبت ہوتی ہے اور کتنا تعلق ہوتا ہے ' بنے ہوئے اجزاء کو جوڑ کرایک چیز بنادیتے ہیں تو اتن محبت ہے ' اجزاء کو بھی اور آپ کو بھی خدا نے بنایا ہے تو کتنی محبت ہوگ ۔ ہائے اگر کوئی عہد یدار کسی کو بنا تا ہے تو اس کو خیال رہتا ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہے اس پر سو نچئے کہ خدا کو ہمارا کس قدر خیال ہوگا۔

اسی واسطے تو ربت میں ہے کہ اگر چہ ابرار میری ملاقات کے مشاق ہیں لیکن میرا اشتیاق ان سے ملنے کا ان سے بڑھ کر ہے جس طرح ماں اپنے بیارے بچوں کی خبر گیری کی کرتی ہے' اسی طرح میں اپنے بندوں کی خبر گیری کرتا ہوں۔

اے داؤد! اگریہ بدبخت لوگ مجھ سے دور پڑے ہوئے ہیں دل کھول کر گناہ کرتے جارہے ہیں جان لیں کہ میں کیسا ان کا منتظر ہوں اور کیسا ان پرمہر بان ہوں اور مجھ کو کیسا شوق ہے کہ کسی طرح وہ گناہوں کوچھوڑ دیں اور میری طرف چلیں تو ضرور وہ لوگ مرجا کیں اور میرے اشتیاق اور محبت کو جان کران کے اعضاء شوق و محبت میں نکڑے ٹکڑے ہوجا کمیں۔

مرنے سے پہلے تو ہہ کی تو فیق دیتا ہوں' وہ تو ہہ کر لیتا ہے میں اس کے پچھلے گنا ہوں کو مٹانے کے واسطے بلاؤں اور مصیبتوں میں ڈال کر پاک کرتا ہوں۔ میری محبت کی علامت سے ہے کہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں ان کوتو فیق دیتا ہوں کہ ایک کرتا ہوں سے واقف ہونے لگتا ہے' غرض خدائے تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے۔ دکا بہت: -

حضرت غوث اعظم رضی الله عنه جالیس برس تک الله تعالیٰ کی رحمت کا بیان کرتے رہے' ایک روز الله تعالیٰ کے قہر کا بیان کئے تو کئی آ دمی مرگئے' الہام ہوا کہ اے عبدالقادر! کیا ہماری اتنی ہی رحمت تھی کہ جالیس برس میں ان کا بیان ہوگیا۔

صاحبوا خداکی الیم رحمت ہے اس رحمت کورؤف ورجیم کے ذریعہ بیان فر مایا ہے۔

حکایت:-

جب یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے تو یوسف علیہ السلام تمام مخلوق کومصر کی جامع مسجد میں جمع کئے منبر رکھا گیا یوسف علیہ السلام بلیغ خطبہ پڑھے۔ پھر پو جھے مصر والو! تم کون ہو؟ سب کہے ہم آپ کے بندے ہیں یوسف علیہ السلام فرمائے یہ یعقوب علیہ السلام فدا کے پیغیمر میرے باپ ہیں اور یہ سب میرے بھائی ہیں جو مجھے بیسف علیہ السلام فرمائے یہ یعقوب علیہ السلام فدا کے پیغیمر میرے باپ ہیں ان کے طفیل سے میرے سب بھائیوں بے صدستائے ہیں مگر میں یہ حضرت یعقوب جومنبر کے پایہ کے پاس ہیں ان کے طفیل سے میرے سب بھائیوں کے قصور کومعاف کردیا' اس سے مصر والوں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی عزت وعظمت خلا ہر ہوئی۔

ندگوره واقعه کی تطبیق :-

اییا ہی جب قیامت ہوگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ قیامت میں آئیں گے تو اس طرح آئیں سے کہ سیدھا ہاتھ جرئیل علیہ السلام کیڑے ہوئے اور بایاں ہاتھ میکائیل علیہ السلام لئے ہوئے مقام محمود میں تشریف لائیں گے ۔ نور کا منبر در کھا جائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھیں گے اللہ تعالی فرمائے گا اے اہل عرصات! تم کون ہو؟ سب کہیں گے الہی ہم سب تیرے بندے ہیں تھم ہوگا میں رؤف ورجیم ہوں اور یہ منبر پر ہیٹھ ہوا نبی بھی رؤف ورجیم ہے' اس نبی کی اپنی امت پر جو رحمت وشفقت ہے اس لحاظ سے اپنانام

ميسلاد نام الدينام المسترعبد الأثانية المائية المرات المواحمة المواحمة المرات المواحمة المرات المرات

اس نبی کودیا ہوئ اب اس نبی کے طفیل سے تم سب کو بخش دیا۔

بِالْمُوَّمِنِيُنَ رَءُ وف رَّحِيمٌ (مسلمانوں پررؤف ورجم ہیں) خدائے تعالی نے اپنانام اس نی کودیا' اس کا اثر ہے کہ یہ نبی مسلمان پر مہربان وشفق ہے۔

ركايت:-

جب موی علیہ السلام ماء مدین (مدین کے کنوکیں) پر پہنچاتو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی بلارہ ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں ایک طرف اس مجبوری کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں کہہ کنوکیں سے پانی نکالنے کی قوت نہیں' لوگوں کے جانوروں کا جو پانی نج رہے گا وہ اپنے جانوروں کو پلالیں گے' موٹ علیہ السلام کورجم آیا پانی خود کھینچ کران لڑکیوں کے جانوروں کوسیراب کردیئے۔

واقعه مذكوره كي تطبيق :-

اییا ہی جب قیامت کا میدان ہوگامتقی اس شان وشوکت کے ساتھ جنت میں جائیں گے کہ سامنے سامنے فرشتے طرقوا' طرقوا (راستہ دوراستہ دو) کہتے ہوئے چلیں گے۔

ا ثان من فرمايا بِالمُوَمِنِينَ رَءُ وف رَّحِيْم (مسلمانون پرروف ورحيم بين)

الہی جب ہم قبر کے بچھونے سوئیں گے جب قیامت میں ہوشیار ہوں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

صحابہ کے سامنے رہیں۔

پیاسے قیامت کے میدان میں ہم آئیں گے ایسا سیجئے کہ ہم آپ کے نبی کے دحمت کے حض سے سیراب ہوئیں۔ یارب چو بالین کدخواب شویم بیدار بررسول و برامهاب شویم

> لب تشنه به صحرائے قیامت آئیم از بر که رحمت نبی تو سیراب شویم

اى واسطآ پ بِالْمُؤمِنِينَ رَءُ وفُ رَّحِيم بي -

ہائے اس نبی کی رحمت کو کیا ہو چھتے ہو' جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگیا یا محمصلی اللہ علیہ رہلم
اپنی امت کو حساب کیلئے لاؤ حضور خلفاء راشدین کو انصار و مہاجرین کو صدیق و زاہد و عابدوں کو پیش کریں گے،
گہڑاروں کو خدا کے سامنے لے جانے سے شرمائیں گے' اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا میرے پیارے نبی آپ تو تابعداروں
کو لائے ہو نافر مان کہاں ہیں' حضور فرمائیں گے الہی تیرے سے شرماکر اور تیرے کرم پر بھروسہ کر نے نبیں لایا
ہوں' اللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا محمد ابھی مجھے آپ کی امت پر عماب کرنا مقصود نہ ہوتا تو قیامت کا میدان ہی نہ بھرات مقصود تو مسلمانوں پر جومیر سے دوئی کا دم بھرتے تھے عماب کرنا ہے' کیوں مسلمانوکیا یہی دوئی کا نقاضہ تھا کہ تم دنیا
میں ہمیشہ ہمارا خلاف کرتے رہے ۔ اب بیہ دکھاؤں گا تم کے ہو۔ اور میں اس نبی کے طفیل تمہارے ساتھ کیا کرتا

موں۔ تاکم کومعلوم موکمیں اس واسطے میرے نی کو بالمُوق مِندِینَ رَءُ وف رَّحِیم کہا ہوں۔

اے نبی آپ کا چبرہ مبارک غمز دوں کے دل کا محراب ہے' خاک نشینوں کے سر پر آپ کا مبارک ہاتھ سرمایہ اے روئے تو محراب دل غمنا کال اے دست تو سر ماریہ برسر خاکاں

جس دن نیک جنت کی طرف جائیں گے اور گنهگار منه د کیھتے رہ جائیں گے اس وفت آئیچے سوا کون شفاعت کرنے والا ہے۔ روزے کہ روندسوئے جنت پا کاں جز تو کہ کندشفاعت ہے با کاں

جب الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی روح کو پیدا کیا تو آپ کی روحانی صورت و لیی ہی بنایا جیسی دنیامیں ہے۔

آپ کا سرمبارک برکات سے بنایا اور آنکھیں حیا سے کان عبرت سے زبان ذکر سے 'ہونٹ شبیع سے 'چراہ رضا سے 'سینداخلاص سے' ہاتھ سخاوت سے' بال نبات جنت ( بینی جنت کی ہریالی ) سے مبارک تھوک جنت کے شہد سے' اس واسطے کھارے پانی کے چشموں میں جب آپ کا مبارک تھوک گرا ہے تو ان کھارے چشموں کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہوگیا'ول مبارک کورافت (نرمی) اور حقیقت اور رحمت سے بنایا۔ الغرض حفرت سلی الله علیه وسلم کوان مفتوں کے ساتھ امت کارسول بنا کر بھیجا اس لئے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ بِالْمُقْ مِنِينَ رَهُ وفْ رَجِيعَ

میرے دوستو! سے بولو' اس شان والا نبی اس کو کیا ضرورت تھی کہ ہماری طرف متوجہ رہے نہ دھنرت ہی کی شفقت ہے ' ہمارے حال پر کہ ہم جیسے نالائقوں کے حالت پر توجہ فرماتے ہیں' ورنہ حضرت کہاں اور ہم کہاں' اس واسطے بھی اللہ تعالی فرما تا ہے : بِالْمُقَ مِنِينَ رَءُ و ف رَّحِينُم

جو کچھ ہم کومحبت ہے وہ حضرت کے محبت کا اثر ہے ع

عشق اول در دل معثوق پیدا می شود

اول حضرت کوہم سے محبت ہوئی ' پھر حضرت کی کشش سے ہم کو آپ سے محبت تھوڑی بہت ہوگئ ہے'اس کارازیہ ہے کہ محبت ہوتی ہے معرفت سے ہم کو آپ کی معرفت کامل نہیں ' اور آپ کو ہماری معفرت کامل ہے' ہم حضرت کے مرتبہ کونہیں جانے ' حضرت ہم کو ہر طرح پہچانے ہیں' اسلے حضرت کو ہم سے جس قدر محبت ہے' اس قدرہم کو حضرت سے نہیں' اللہ تعالیٰ اسی لئے فر مایا۔ بالمُق مِنِینَ رَءُ و ف رَّحِیْمٌ۔

کیا اس کا یمی تقاضہ ہے کہ حضرت ہی ہم سے محبت کریں اور ہم آپ سے پچھ بھی محبت نہ کریں 'کسی کی ابعداری اس وقت سہل ہوتی ہے کہ وہ عظیم الشان ہو' محسن ہو' محبوب ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب پچھ ہیں' بیاری اس وقت سہل ہوتی ہوتی ان صفات کوتو سن کر حضرت سے طبعی محبت ہونا تھا اور تا بعداری سہل ہوجانا تھا اور یجھ تو محبت ہونا تھا۔

ہائے محبت وہ شکی ہے کہ سب سیجھ آسان کرادیتی ہے دیکھواگر کسی چڑیل مردار سے محبت ہوجاتی ہے 'سب کنجال شیریں ہوجاتے ہیں۔

ہائے! حقیقت میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبوب ہونے کے لائق ہیں۔ دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کہا مانا جاتا ہے اسکی عظمت ول میں ہوتی ہے 'خود اس محبت کا تقاضہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف نہ کیا جائے۔

سے خوض ہی میہ ہوتی ہے کہ محبوب کا دل ٹھنڈا ہوا محبوب کواس سے راحت ملے۔ ہائے! میرجت کیسی ہے کہ اپنے محبوب کو تکلیف پہنچائی جار ہی ہے حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سب انعال کی خبر ہور ہی ہے کیا ہمارے برے اعمال ہے حضرت کو تکلیف نہ ہوتی ہوگی۔

### خدا اور رسول کے احکام میں شبہ:-

یبی میت کسی حورت سے ہوجائے اور وہ کہے کہ اپنا کرتہ نکال کر مربازار ہر ہندنکل جاؤتو میں تم سے نوش ہوں گئ وہ فخص اگر محبت میں پکا ہے تو بھی ہے نہ پو جھے گا کہ اس میں کیا حکمت ہے بلکہ بول کہے گا لہ میر ہے جوب نے اپنے راضی ہونے کی ایک صورت تو نکائی مجھ کو وجہ دریافت کرنے سے کیا غرض ۔ محبت کی تو ہڑی مصلحت محبوب کا راضی کرتا ہے۔ جب مردار عورت کی محبت میں بیرحال ہے اس کے احکام کی وجہ دریافت نہیں کی جاتی تو رسول انتہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو ہم کو حضرت کے انتہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو ہم کو حضرت کی جاتی اندعا ہے وہ بوجے کی کیا ضرورت نے احکام تو دیکھو کہ کس مقدس ذات کے ہیں ان کی وجہ کیول دریافت کی جاتی ہوائی جاتی کی ان احکام میں کیول شہرے نکالے جارہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ محبت نہیں ہے 'بوا بر نصیب ہے وہ مخض جوالیے ہے' ان احکام میں کیول شہرے نکالے جارہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ محبت نہیں ہے 'بوا بر نصیب ہے وہ مخض جوالیے کہ کے برکات سے محروم رہے اور کچھ حاصل نہ کرے۔

ہندوستان میں ایک حاکم کنگڑ کر چلتے تنے فیشن کے گرویدہ بھی کنگڑ کر چلنے لگے ایک بادشاہ کی داڑھی گاؤ دم تھی لوگ مجھی مدت تک گاؤ دم داڑھی رکھتے تنے شاید دعا کرتے ہوں کہ ہماری داڑھی ایسی ہی ہوجائے اور ریبھی دعا کرتے ہوں کہ ہم کنگڑے ہوجا کیں 'دیکھئے عظمت ومحبت اس کا نام ہے۔

ہائے! حفرت کی عظمت ومحبت سے ذرا رنگ نہ بدلے اور ایک بے دین کی الیی عظمت کہ حلال وحرام کی تمیز نہ رہے۔

اگر خدائے تعالیٰ سامنے بلا کرصرف اتنا پو جھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دل میں زیادہ تھی یا شاہان دنیا کی تو کیا جواب دو گے۔

حضرت صلى الله عليه وسلم صاف صاف فرماديي (٣٧) فرقے ہوں مے سب دوزخی ايک جنتی صحابہ عرض

کے جنتی کونسا ہوگا ؟ حضور فرمائے۔ مَمَا أَنَا عللَيْهِ وَ أَصحَابِیُ (جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں)
رحمت کی آ سین اثریں اور رحمت کی جو حدیثیں بیان ہوئیں ان کا تقاضہ یہ تھا کہ حضرت کا احسان مانے '
احسان سے آ دمی محمنون اور شکر گزار ہوتا ہے ہماری ہیکیسی دنی اور ذلیل طبیعیش میں کہ جتنا احسان ہمارے ساتھ کیا
جاتا ہے ہماری غفلت اور ناشکری بوطتی ہی جاتی ہے ورنہ شرافت کا مقتضی یہی تھا کہ جس قدر احسان زیادہ ہو محسن
کی اطاعت میں اور زیادہ سرگرمی ہو۔

یہ شریف طبیعیتیں صحابہ کی تھیں کہ رحمت کے احادیث سنتے ہیں گریہ خیال فرماتے ہیں کہ کیا یقین ہے کہ اس کے سنتی ہم اس کے ستحق ہم ہوتے ہیں یانہیں' صحابہ کرام کو نام لے کر کہا گیا ابو بکرتم جنتی' عمرتم جنتی' عثان تم جنتی' علی تم جنتی (منی اللہ تعالیٰ عنہم) پھر بھی اس قدر خوف الہی تھا اور خوف سے وہی رونا تھا اور وہی تابعداری تھی۔

حضرت صلی الله علیه وسلم حذیفه رضی الله عنه کومنافقین کے نام بتائے تھے۔

حضرت عمرٌ رضی اللہ عنه' تنہائی میں حذیفہ رضی اللہ عنه کو بلاکر پوچھتے ہیں سیج بولو حذیفہ میرا نام منافقوں میں حضرت نہیں گئے ہیں۔ع

مختن است وہزار بدگمانی: جبعشق ومحبت ہوتی ہے تو بہت سی بدگمانیاں پیدا ہوجاتی ہیں ہروقت خیال رہتا ہے کہیں میرامحبوب مجھ سے ناراض تونہیں ہوا۔

ائی بشارتوں پر پھر بھی چین نہ تھا۔

اس کئے اللہ تعالی فرماتا ہے۔

فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسُبِيَ اللَّهُ (پااع ٢ اسوره التوب)

اگراس پربھی باوجودان احسانات کے آپ کی امتاع کرنے سے منھ پھیریں اور نافر مانی کریں تو آپ کہہ دشکئے میرا کیا نقصان ہے' میرے لئے تو اللہ تعالٰی حافظ و ناصر کافی ہے۔

لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ (بِالعُدَاسوره التوبه)

اس کے سواکوئی معبودیت کے لائق نہیں پھر مجھ کوکسی کی مخالفت سے کیا اندیشہ

عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ (پااع ١٦ اسوره التوب) من ني اي پر جروسه كرليا ہے وہ بڑے بھارى عرش كا مالك ہے۔

آ فآب زمین سے دیڑھ سوحصہ ہے بھی بڑا ہے وہ آ فآب آسان میں ذراسی جگہ میں موجود ہے، پس آسان کتنا بڑا ہوا' پھر دوسرا آسان اس سے بڑا اور تنیسرا اس سے بڑا' اور سب آسان کرسی کے سامنے ایسے ہیں جسے بڑی ڈھال میں سات درہم ڈال دیئے جا کیں پھر کرسی عرش کے سامنے ایسی ہی چھوٹی ہے۔

مرکز عالم سے عرش کی سطح مقعر تک دس کروڑ پانچ لا کھتہتر ہزار آٹھ سوستائس کوس کا فاصلہ ہے تو عرش کے محت بیل وہ بھی اگر فلک الافلاک عرش ہوتو ورنہ عرش اس کے بھی اوپر ہوگا، اندازہ لگا ہے عرش کی عظمت کا کیا حساب ہوسکتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ جب ایسے بھاری عرش کا مالک ہے تو اور چیزوں کا بدرجہ اولی مالک ہوگا۔ مجھے اس پر بھروسہ ہے اس لئے مجھے تو تجھے اندیشہ بیس تم اپنی فکر کراو کہ میری نافر مانی کر کے کہاں رہوگ۔ دکا ہے:-

# فصل ۱۲

اس فصل میں حضور صلی التدعلیہ وسلم کے اس امت پر کیا کیا حقوق ہیں ان کا بیان ہے۔
صاحبو! یہ نبی جو قیامت میں اس طرح کام آئیں گے تو دنیا میں آپ ان کے کیا حق ادا کررہ ہو خدا
کی رحمت ڈھونڈ نے والو! اگر خدا کی رحمت چاہتے ہوا ور بیہ چاہتے ہو کہ قیامت کے میدان میں خدا کی رحمت میں
پاہ ہوتو آؤر حمۃ للحالمین کے در پر آؤ۔ اسی در پر خدا کی رحمت بٹتی ہے کون رحمۃ للعالمین؟ وہی جن کا نام مبارک مجمہ صلی التدعلیہ وسلم ہے آسانی کتابوں میں جن کی مدح و شاہے جن کو خدا نے تو فیق دی انہوں نے اپنی کتابوں سے حضرت کو ملاکر دیکھ لیا ، قربان ہو گئے مسلمان ہو گئے ، حضرت کا وصف پہلی کتابوں میں ہونا تجب نہیں ، آقا کیا تھ مفرت کو ملاکر دیکھ لیا ، قربان ہو گئے مسلمان ہو گئے ، حضرت کا وصف پہلی کتابوں میں ہونا تجب نہیں ، آقا کیا تھ اللہ کا بھی وصف پہلی کتابوں میں ہونا تجب نہیں ، آقا کیا تھ ایف

کیجیلی آسانی کتابوں میں ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے عض کیاالہی میں نے توریت میں ویکھا کہ اس میں آپ مکھے جو کہ آخر زمانہ میں ایک امت پیدا ہوگئ پیدا ہوگی سب کیآ خریں جنت میں جائے گی سب سے پہلے نیک بات متاناور برائی سے رو کنا ان کا طریقہ ہوگا ' آئی کتاب الہی ان کے سینوں میں رہے گی (حفظ کریں گے ) نیکی کا ارادہ کریں گئو صرف ارادہ پر ایک نیکی کا اور اگر عمل کریں تو اس ایک نیکی کے عمل پر دس نیکیوں سے مات سونیکیوں تک کا تو اب ملے گا۔ برائی کے ارادہ سے برائی نہیں کھی جائے گی اور وہ ' فی سر مُست جنگ '' کہ کہاں بعنے دونوں ہاتھ' دونوں پاؤں اور چہرہ وضو کے اثر سے منور رہے گا' بل صراط پر بجل کی طرح گذر جا ئیں کے پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گئوں کے اوپر پانجامہ یا تہبند ہوگا' آ فتاب کے وقتوں کا لحاظ رکھیں گ' ان کا مادی ندا کرے گا ان کی نیکیوں کی شفاعت سے بدوں کو بخشوں گا' بہت صبر کرنے والے ہوں گے جان کے گناہ مادی ندا کرے گا ان کی نیکیوں کی شفاعت سے بدوں کو بخشوں گا' بہت صبر کرنے والے ہوں گے جان کے گناہ گونسلے کی طرف سے دھل جا کیں گا ادا کا قواب زائد رہا۔ تیرے ذکر کی طرف ایسے رجوع ہوں گے جسے چڑیاا پنے گونسلے کی طرف عصر میں لا المہ اللہ پڑھیں گے ان کے اعمال اور گونسلے کی طرف عصر میں لا المہ اللہ پڑھیں گے اور جھڑے ہے وقت سجان اللہ کہیں گے' ان کے اعمال اور گھونسلے کی طرف عصر میں لا المہ اللہ پڑھیں گے اور جھڑے ہے وقت سجان اللہ کہیں گے' ان کے اعمال اور

ارواح کے لئے آسان کے درواز ہے کھل جائیں گے۔ ملائک انہیں بشارت دیں گے ان پرتو صلوٰ ہی بھیجے گا'ان کی نئیاں بے حساب ہوں گی' متوسط' آسان سوال کے بعد جنت میں جائیں گئی روں میں مریں گے اور شہید ہو نئی قیامت میں آسانی ہوگ ۔ اپ گھروں میں مریں گے اور شہید ہو نئی ویامت میں آسانی ہوگ ۔ اپ گھروں میں مریں گے اور شہید ہو نئی دین کی باتوں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے مومنوں کے سامنے عاجز' لیکن کو فروں پریخت ہوں گے' ان کے مولوی' عالم' نبیوں کے درجے کے ہوں گے' موی نے عرض کیا اللی ! بیکون لوگ جی ارشاد ہوا موی ! بیلوگ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں' موی علیہ السلام نے فرمایا' آ ہا کیا خوش تقدیر امت بین' روروگار مجھ کو اس امت میں بنا' تھم ہوانہیں موی ابھی ان کوآنے میں بہت دن ہیں' تم کو میں نے رسول بنایا' اپنی با تعرب نایا نہوں کیا بہی بس نہیں ۔

غرض اگر خدا کی طرف کا سیدها راستہ چاہتے ہوکہ جس راستہ سے خدا کی رحمت تم پر آئے تو اس نبی کی اتباع کرو' ان کی اتباع سے سنگ دل' نرم دل ہوجاتا ہے۔ فاسق و فاجر پر ہیز گار کہلاتا ہے۔ ان کی ہیروی سے پر سے درجہ کا خدا کا دیمن' خدا کا پیارا دوست بن جاتا ہے' جس کی گردن میں لعنت کا طوق ہو' وہ اس نبی کی فرمانبرواری سے مولیٰ کی خلعت سے سرفراز ہوتا ہے' اسی واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جو میرے طریقہ کو تھام لے گااس کو سوشہ پیروں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ماتم زاہدی فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا وقت جو میرے طریقہ کو تھام لے گااس کو سوشہ پیروں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ماتی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کی مجت کا برمیز گاری کے محبت اللی کا دعویٰ کرے وہ جمونا ہے اور جو بلا اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کی مجت کا دم مجرے وہ مجمی جھونا ہے۔

دکایت:-

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمة القدعلیه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تمام سنوں پر میں نے عمل کیا' افسوس کہ ایک رہ گئی اس کے ادا کرنے کی بڑی آرز وکھی' وہ بید کہ حضرت کو ایک لڑکی تھی' حضرت علی سے نکاح کردیئے اور پھر بیٹی کے گھر میں بے تکلف آتے رہتے تھے' میں بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں جھ کو بیٹی نہیں ہے' یہ ہیں پیروی کرنے والے۔

حديث شريف :-

میری سنت کو دوست رکھنے والا میرا دوست' میرا دوست میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ مسلمانو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی آ روز ہے تو جار دن تکلیف اٹھالو' پھر ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہوٴ حضرت کی تابعداری کروٴ حضرت کی سنتوں پڑمل کروٴ درود شریف کثرت سے پڑھو' پھر ہمیشہ حضور کے ساتھ رہو۔

مسلمانوں! انصاف کرو' کیا ہم رسولاللہ کی تابعداری کررہے ہیں یا ہم اپنے نفس کی تابعداری کررہے ہیں ونیا کوتر جیج دے ہیں' آزمالیجئے دنیا وآخرت کا کام ہمارے سامنے ایسا آجائے کہ ایک کے کرنے سے دوسرا مجڑ جائے تو دنیا کولیں مے آخرت کی پرواہ نہیں کریں مے' اپنی رائے میں سڑے ہوئے ہیں کسی کی کوئی سنتا ہی نہیں کسی کونی سنتا ہی نہیں کسی کورشوت وظلم کرنے سے ڈرنہیں' کوئی نشہ باز ہے' نشہ کی چیز بیج کرنفع المارہ ہورہے ہیں' جھوٹی گواہیں دی جارہی ہیں' المفار ہاہے' کوئی شرک و بدعت کو دین سمجھ کر کررہ ہاہے' سود کے معاملات ہورہے ہیں' جھوٹی گواہیں دی جارہی ہیں'

ایک دہ ہیں کہ جن کو صرف حضرت کے ساتھ مجت کا دعویٰ ہے نہ آپ کی تابعداری ہے نہ آپ کی ول میں تعظیم' سارے احکام میں حضرت کے خلاف اور پھر عاشق رسول'ا چھے عاشق رسول ہیں' ہائے ہیوی' بچوں کی محبت ، سب کو ہوتی ہے ۔ ان کیخلاف کرنے' ان کو ناراض کرنے دل نہیں چاہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے اور ان کو ناراض کرنے کیسے دل چاہ رہا ہے۔ سرے پیرتک خلاف رسول میں ڈو بے ہوئے ہیں' جھلا یہ بھی کہیں عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے' مجب محبت ہے کہ عاشق کو معثوق کے ناراض ہوجانے کی پچھ پرواہ نہیں' میں بہتم کہتا ہوں کہ جو برتاؤ محبت رسول کا دعوی کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ کررہے ہو۔ اگر کوئی مہت کہتا ہوں کہ جو برتاؤ محبت کو منہ پرانے مار مماستھ کہی زبان سے محب کا دعوی کرکے وہی برتاؤ کرے کوئی تھم بجانہ لاوے تو وہ محبت کو منہ پرانے مار دیں جائے میں زبان سے محب کا دعوی کرکے وہی برتاؤ کرکے پھر خوش ہیں ذرا انہیں ڈرتے یہ محبت بھی ای دیں جائے گیا حضرت عبداللہ بن مبارک کے اشعار بھول گئے ۔

تَعُصِى الرَّسُولَ وَآنُتَ تَظُهِرُ حُبَّهُ

نافر مانی کرتاہے اللہ کے رسول کی 'اورِ پھران کی محبت کا وعوی کرتا ہے۔

یہ میرے جان کی قتم عجب نادر چیز ہے اگر تیری محبت سچی ہوتو متو اطاعت کرتارسول کی بے شک محبت کرنے والا کہ جس سیحبت کرتا ہوتو اس کی منروراطاعت کرتار ہتاہے۔

هَذَا لُعَمُرِى فِى اِنْفَعالِ بَدِيُع لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاطَعُتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنُ يُّحِبُّ مُطِيع

عاشق کی طرف سے محبوب کو تکلیف پہنچ اور پھر وہ چین سے رہے یہی محبت ہے۔ عاشق تو چاہتا ہے کہ اپنے معثوق کا ہمیشہ دل ٹھنڈا رہے یا معثوق کو ایذ الپہنچی رہے۔ سب کومعلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنی محبت تھی ' یہ حالت تھی کہ رات راتھ کھر کھڑے کھڑے قدم مبارک ورم کرجاتے صرف آپ امت

کے لئے دعا کرتے رہتے تھے ایک بارساری رات ای آیت کو پڑھتے ہوئے گزرگئی۔

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِرُلَهُمْ فَاِنَّكَ آنُتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ـ

اگرآپ ان کوعذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں آپ کو ہر طرح اختیار ہے۔ آپ زہردست قادر ہمی ہیں اگر آپ ان کو بخش دیں تو کیا مشکل ہے ساری رات ای میں گزرگئ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہائے ہارے لئے آپ کی بیہ حالت تھی ' نہ ہم سے نہ ہماری طرف ہے مغفرت کی خواہش تھی ' ہمارے بے کے حضرت نے ہماری درخواست پیش کردی ' غرض حضرت کو ہم سے اس قدر بحبت ہے۔ اب ہم حضرت کو اس محبت کا کیا بدلہ دے رہا ہیں۔ ہر پیر و جعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوا کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کیا اور فلال نے یہ کوئی شراب سیندھی پی رہا ہو' کوئی رشوت لیتا ہو' کوئی سود لے رہا ہے' کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہے' کوئی بوئی ہوگی۔ شراب سیندھی پی رہا ہو' کوئی رشوت لیتا ہو' کوئی سود لے رہا ہے' کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہے' کوئی بوگی۔ کوئی نمازیوں پر الئے ہنتا ہے' ان سب باتوں کی حضور کو اطلاع ہور ہی ہے' کس قدر آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ صاحبو! اس حمن میں ایک واقعہ آپ کوسا تا ہوں سنو' صحابہ کوسب نفس کے تقاضے تھے۔ گر کس طرح وہ نفس کو دباتے تھے۔ جب کہیں وہ رسول تھی ہوئی کی پیروی کر سکتے تھے۔

#### مديث:-

ایک بارحضرت ابو بکر اور حضرت عرقی میں کچھ تکرار ہوگی۔ حضرت عمرای باتوں سے حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آگیا۔ عمراجی خفا ہوکر چلے گئے۔ یہاں تک تو نفس کا لگاؤ تھا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری غلبہ کرتی ہے ارشاد ہے کہ دو بھائی مسلمان لڑ لئے ہوں تو جو سبقت کر کے بات کرے گا اس کا بیمر تبہہ ہے، فوراب اسی وقت حضرت ابو بکر شخصرت عمرائے بیچھے یہ کہتے جاتے ہیں عمرا جانے دو' درگزر کرو' عمرائے خصہ میں کب سنتے تھے' اپنے گھر جا کر دروازہ بند کر لئے۔ حضرت ابو بکر صدیق خضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صافر ہوئے۔ حضرت گھر کے برے سے پہلےان لیافرہ اے صلے بہر کے نام ہوکر ماضر ہوئے۔ حضرت گھر جا کہ دروازہ بند کر لئے۔ حضرت ابو بکر صدیق خیرے سے پہلےان لیافرہ اے صلے بہر کے نام ہوکر ماضر ہوئے۔ حضرت عمراجی اب نادم ہوکر دربار حضور میں آئے جاتے کہاں سب کا مرجع آئے۔ بی ہے حضرت سے تمام قصہ عرض کے سناہی تھا مزاج دربار حضور میں آئے جاتے کہاں سب کا مرجع آیک بی ہے حضرت سے تمام قصہ عرض کے سناہی تھا مزاج

مبارک برہم ہوا عصہ میں بھرے ہوئے فرمانے سگالوگو! هَلُ آنتُمُ تَادِکُونَ لِی صَاحِبِی کیاتم میری خاطرے میرے دوست ابو بکرکوستانہ نہ چھوڑو گے جب میں نے کہا '' یَا آینهاآلنّاسُ اِنِی دَسُولُ اللّهِ اِلَیٰکُمُ (اے لوگو! میں اللّٰہ کا رسول ہوکر تہارے پاس آیا ہوں) تو سب نے کہا کذاب جھوٹا ہے اور ابو بکرنے کہا صدفت آپ کے فرماتے ہیں ابو بکر بار بار کہتے سے یارسول اللّٰہ میری خطا ہے میں نے زیادتی کی ہاس واقعہ سے معلوم ہواکہ صحابہ نقس کے تابعد ارتبیں سے 'رسول اللّٰہ علیہ وسلم کے تابعد ارتبے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواحسانات اورعنایات امت کے حال پر ہیں ان کے فاظ سے حضرت کے اس قد رحقوق امت کی گردن پر ہیں کہ قیامت تک امت حضرت کے حقوق کوادا کر کے سبد دش نہیں ہوسکتی ' حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہزار ہا حق ہیں۔ ان میں تین بڑے حق ہیں اور حق کو تو امت کیا اداکر تی نہیں جو کو نیمت ہے۔ صاحبو! آپ سونچو کے آپ ان تینوں میں سے کونیا حق ادا کرد ہے ہیں۔

- (۱) بہلاحق تابعداری کرنا ہے۔
- (۲) دوسراحق آپ کی تعظیم کرنا اورعظمت کرنا ہے۔
  - (m) تیسراحق آپ کی محبت رکھناہے۔

افسوں ہم میں کئی قتم کے لوگ ہیں کہ کسی نے ایک حق کو لے لیا اور دوسرے حق کوچھوڑ رہے ہیں اکثر وہ میں کہ ان کو حضرت کی حضرت کی حضرت کی حضرت کی حضرت کی محبت کو ادا کر دہے ہیں۔ مگر وہ ذرا ایک کہ ان کو حضرت کی محبت کو ادا کر دہے ہیں۔ مگر وہ ذرا ایپ دل میں سونچیں کہ وہ دوسرے دوخق جو محبت کے لئے ضروری ہیں وہ کس طرح ادا کر دہے ہیں کیا حضرت کی تابعداری ادا کر دہے ہیں کیا حضرت کی تابعداری ادا کر دہے ہیں اس کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔

محبت کی بڑی علامت ہے ہمیکہ عاشق کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا جومعشوق کا ارادہ ہو وہی اس کا ارادہ ہوتا ہے ہمت کی بڑی علامت ہے ہمیکہ عاشق کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اتنارہ پیدلادو 'جب و کھتا ہے کہ ہوتا ہے' اگر کسی عورت سے بکی محبت ہوجائے اور وہ کہے تمہاری تمام جا کداد بیج کر اتنارہ پیدلادو' جب و کھتا ہے کہ میری محبوبہ نے محبوبہ کابیارادہ ہے کہ تو اب اس کا بچھارادہ نہیں' اس کے تکم کی تعمیل کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میری محبوبہ نے

اپنے راضی ہونے کیا کیے صورت تو نکالی' ایک مروار عورت کی مجبت میں تو بہتا بعداری اور حضرت کی محبت صرف زبانی ' تابعداری ضروری نہیں' سونچئے کیا غضب کررہے ہو۔ صاحبو! میں بینہیں کہتا کہ گناہ ہونا محبت کے خلاف ہے تابعداری کے خلاف ہے تابعداری کے خلاف ہے تابعداری کے خلاف کیا ہوئے ہیں مگر انکو محبت بھی تھی اور تابعداری بھی تھی پھر بات کیا ہے سنئے ایک تو وہ مخف ہے جسکو ہروقت اللہ اور سول کی ہی دھن ہے ' خدا اور رسول کی محبت میں جان و مال و آبروقر بان کرنے میں ذرا بھی تا مل نہیں کرتا۔ پھر کسی وقت شیطان نے دھوکا دیدیانفس کی شرارت غالب آگئ اور گذہو گیا ' پھر گناہ کرکے چین سے نہیں بیٹھتا۔ جب گناہ سے فارغ ہوا اور آئکھیں تھلیں تڑپ گیا اور بے قرار ہوگیا کہ ہوگیا ' پھر گناہ کرکے چین سے نہیں بیٹھتا۔ جب گناہ سے فارغ ہوا اور آئکھیں تھلیں تڑپ گیا اور بوگر راضی کرو' کیا اس محت کی حالت ہی سے آپ کو پی تنہیں گئا کہ خدا اور رسول کی اس کو کتنی محبت ہے تابعداری کے لئے کس قدر اس محت کی جائے گیا بات میں تابعداری نہیں ہوئی کس قدر بے چینی ہے۔

مديث شريف :~

حضرت ماعز رضی الله عند سے زنا کی حرکت ہوگئ فوراً بے قرار ہوکر حضور سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور مجمع عام میں عرض کئے۔ یہا رَسُولَ اللّهِ طَهِّر فِی فَقَدُ هَلَکُتُ یارسول الله میں تاہ ہوگیا' محصول پاک سیجئے۔ تنہائی میں بھی نہیں کہا۔ ایسے خدا کے خوف سے بے چین ہوئے کہ مجمع میں آکر زنا کا اقراد کئے نہ آبروکا خیال نہ بدنا می کا۔ ع

عاشق بدنام كو پروائے ننگ ونام كيا

تین بار حضرت ٹالتے رہے اس خیال سے کہ نخفی تو بہ کرے گر خدااور رسول کی محبت رکھنے والا تابعدار کہیں ٹلتا ہے ان کو تو خدا پر جان قربان کرنے کی دھن گئی ہوئی تھی صاف صاف بیان کردیا۔ آپ نے رجم کا تھم دیدیا 'ایک صحابی پر ماعز کے خون کے قطرے گرے انہوں نے کوئی برالفظ کہا۔ حضرت خفا ہوئے اور فرمایا کہ ماعز الیسی تو بہ کئے ہیں کہ اگر تمام مدینہ والوں کو بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہوجائے جس مغفرت کے ہزار ہا حصہ کرنے کے بعد بھی مغفرت ہوجاتی ہوتو خودان کے لئے کس قدر مغفرت ہوگا۔ ع

ميلانام المنام ا

### ایں خطا از صد ثواب اولیٰ تراست یہ! خطا ہزاروں ثواب سے بہترہے

ایک ایسی محبت کرنے والا ہے کہ ذرا تابعداری میں خلاف ہوگیا تو یوں تڑپ جاتا ہے اور ایک وہ مخص ہے جس کو بھی خدا اور رسول کا اٹھتے بیٹھے بھی خیال نہیں آتا۔ شریعت کو دو پیسے میں بھی ڈوالنا اس کو گوارا ہے' جس وقت جو جی میں آئے کر گزرتا ہے' ہر کام میں بے ڈر ہے' حلال وحرام کی تمیز نہیں' گناہ کرنے کے بعد بھی پریشان و پشیمان نہیں ہوتا' کیا ایسوں کو بھی سے کہ ہم اللہ اور رسول کے محب ہیں اچھی محبت ہے جن کی محبت کا وی کے بیان کی نافر مانی کرکے ان کو ایڈ ایہ بیجائی جائے۔

دكايت:-

ایک شاعر سے ان کے اشعار میں درو بھت تھا وہ فاری اشعار لکھتے سے ایران میں کوئی ان کے اشعار دکھ کر ہزرگ بھے کر رائ سے ملئے کیان سے ہندوستان آیا۔ آکر کیا دیکھا ہے کہ ایک جام ان کے کے سامنے ہواد استرے سے داڑھی صاف کررہا تھا وہ آنے والا جھلا کر کہا آغا ریش می تراشی ( کیوں صاحب داڑھی منڈھوارہ ہو) شاعرصا حب نے کہا بلے ریش می تراشم مگر دل کس نی خراشم یعنی داڑھی ترشوا تا ہوں مگر کسی کادل منڈھوارہ ہو) شاعرصا حب نے کہا بلے ریش می تراشم مگر دل کس نی خراشم یعنی داڑھی ترشوا تا ہوں مگر کسی کادل مندھوارہ ہو) شاعرصا حب نے کہا بلے ریش می تراشم مگر دل کس نی خراشم یعنی داڑھی ترشوا تا ہوں مگر کسی کادل مندھوارہ ہوگئی کے دل رسول اللہ می تراشم میرا خلاف کر رہا ہے تو حضرت کو کسی ایڈ ا ہوگ ' بین خراشی مطلب میہ کہ حضرت کو جب اطلاع ہوگی کہ فلال شخص میرا خلاف کر رہا ہے تو حضرت کو کسی ایڈ ا ہوگ ' بین کرشاعرصا حب کے آنکھیں کھنے گے۔

جزاک اللہ چشم بازکردی جزاک اللہ کہ میری آنکھ آپ نے کھول دی مرابا جان جاناں ہمراز کردیے مراز کردیے

تم کواللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میں تو اندھا تھا آج معلوم ہوا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایذ اللہ تعالیٰ بہت تعریف کیا کرتا ہے مگر جب وہ نسخہ لکھ کر دے تو استعال نہیں کرتا ، کیا آپ ایسے مخص کو اچھا سمجھیں گے؟ ایسا ہی ایک شخص خود کو عاشق رسول کیے اور آپ کی بہت تعریف کرے کیا آپ ایسے شخص کو اچھا سمجھیں گے؟ ایسا ہی ایک شخص خود کو عاشق رسول کیے اور آپ کی بہت تعریف کرے

حمرآ ہے کہنے برعمل نہ کرے تو کیا آپ اس کی محبت کا اعتبار کریں گے' محبت کا تو دعویٰ کیکن تابعداری کا بیرحال' عظمت کا دل میں نام ونشان نہیں' حالا نکہ محبوب کی عظمت لوازم محبت ہے ہے' بادشاہ کی عظمت' بادشاہ کے قانون کا غلاف نہیں کرنے دیتی' اگر رسول اللہ کی عظمت ہوتی توسینکڑوں احکام کیوں ہر باد ہوتے' خوب سونچئے اشعار سے پدالگا ہے کہ کیے کیے الفاظ آپ کی شان میں کہے گئے ہیں کیاعظمت والاالیا ہی کرتا ہے اس واسطے اللہ تعالی ارثادفر ما تاہے وَالمّبَعَوُهُ (اتباع كروآب كى) رسول الله كى محبت كا دعوى كرنے والو تنهارى محبت كى علامت يهه ے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تابعداری کرو' ایک اور مقام پر فر مایا'' وَ عَــزٌ رِ وُ ہُ'' (اورعظمت کروآپ کی ) فلاح اس کو ملے گی جوآ یہ کی تعظیم کر ہے بعض تو وہ ہیں کہ جو تابعداری تو کررہے ہیں' تابعداری کا اہتمام بھی ہے تکر انمیں محبت نہیں' جس کے سبب تواضع و نرمی نہیں' تا بعداری تو کرنے ہیں گر تا بعداری کا مزہ نہ ملا کیونکہ وہ تو محبت سے ملتا ہے' ان کے دل میں حضرت کی تعظیم کا نا منہیں' جن کی تابعداری کا دعوی ہے نہ ان کا نام مبارک اوب سے لیتے ہیں نہ بھی آپ کا ذکر مبارک شوق سے کرتے ہیں نہ بھی ذکر مبارک س کرول پر پچھاٹر ہوتا ہے نہ درود شریف کا کوئی معمول تھہرائے ہیں نہ آپ کے محبوبوں سے بعنی علماء ٔ اولیاء اللہ صحابہ واہل بیت و آئمہ سے ان كوكؤ كَتَعَلَق بِ نهميت بِ نه عزت واحرّام \_اليول كے لئے فرما تا ہے ۔ فَا مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (ايمان لاؤاللہ پرادراس کے رسول پر)اوتا بعداری کرنے والونقط تا بعداری کچھ کام نہ آئیگی آپ کی محبت بھی رکھواس لئے كه ايمان كهت بي كرويدن كوليمني فريفت موني كو ووسرى آيت ميس بي والدين آمنه وا الله ألله حُبِّاً لِلله (جوالله پرايمان لاتے ہيں وه سب سے زياده الله سے محبت كرنے والے ہوتے ہيں) محبت خدا و ررسول لازم وملزوم ہے۔

#### مديث شريف:-

لَا يُوْمِنُ آحَدُكُمُ حَتَىٰ آكُونُ آحَبُ إِلَيْهِ مِنُ نَفُسِهِ وَمِنُ وَلَدِهِ وَوَ آلِدِهِ وَ النَّاسِ اَجُمَعِين (تم مِس سے وَلَى مومن نہ موگا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے ذات سے اس کی اولادے اس (مسیسلاد نامی میردرداند نامی کی میروب نه مول) مومن مون نهیں سکتا جب تک که میری محبت سب سے دیادہ نہ مول) مومن مون مون نہیں سکتا جب تک که میری محبت سب سے ذیادہ نه مول

#### حديث شريف:-

لَا يُوْمِنُ اَحُدُكُمُ حَتَّى يَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبُّ اللَّهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (ہِرَّرُمون نه ہو) (ہرگزمون نه ہوگاتم ہے کوئی جب تک که الله اور اس کا رسول اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب نہ ہو)

ایبای تعظیم بھی ہونی چاہیے اس لئے فرمایا'' و غسن رُوہ ''(آپ کی عظمت کرہ) تیسری جماعت دو اربات کے خار مگل میں رنگی ہوئی ہے آپ کی اورآپ کے قانون کی عظمت بہت پچھان کے دل میں ہے' دوسرے اقوام سے مقابلہ ہوجائے تو آپ کے اقوال و افعال کی حکمتیں بیان کر کے آپ کی عظمت دکھاتے ہیں جس کا خلاصہ بینکل سکتا ہے کہ دوسری قو موں پر فائق ہوکر شوکت سے زندگی ہسر کرسیس ۔ باقی نہ کوئی تابعداری کا خیال ہے نہ بی محبت کا کوئی اڑ پایا جاتا ہے چونکہ دنیا ان کے پیش نظر ہے ۔ بس دنیا ہی کے متعلق آپ کی سلطنت رائی وغیرہ کے احوال تلاش کر کے آپ کی عظمت کرتے ہیں اس لئے فرما تا ہے۔ فی آھِنُو او اقبِعُوہ '(ایمان لاؤاور آپ کی اتباع کرو) حضرت کی عظمت کرتے ہیں اس لئے فرما تا ہے۔ فی آھِنُو او اقبِعُوہ '(ایمان لاؤاور آپ کی اتباع کرو) حضرت کی عظمت کرنے والو! صرف عظمت سے کام نہیں چلے گا۔ عظمت کے ساتھ تابعداری اور مجبت بھی کرو' غرض پورے پورے حقق صفور کے ادا کرو؟ ہم مدعیان محبت یا مدعیان عظمت یا معیان اطاعت اور محبت بھی کرو' غرض پورے پورے حقق صفور کے ادا کرو؟ ہم مدعیان محبت یا مدعیان عظمت یا معیان اطاعت کہیں کہم سے اصلی محبت واطاعت وعظمت کیا ہوتی 'ہم تو نقتی محبت وعظمت و تابعداری رکھتے ہیں ہم میں اصل کہیں کہم سے اصلی محبت واطاعت وعظمت کیا ہوتی 'ہم تو نقتی محبت وعظمت و تابعداری رکھتے ہیں ہم میں اصل کہیں ہو جو انقل ہی سہی گرنقل میں کم از کم وہی صورت اور و لیکی ہیئت بنالیتی چاہیئے۔

#### حکایت:-

عالمگیرر حمۃ اللہ علیہ کی تخت نشنی کا جلسہ ہوا' تمام کام کے لوگوں کو عطایا دیئے گئے۔ ایک بہرو پیہ بھی مانگنے آیا' مگر عالمگیرؒ بادشاہ عالم تھے کس مدسے دیتے' انکار کرنا بھی آ داب شاہی کے خلاف تھا حیلے ہے ٹالنا چاہاں لئے فرمایا انعام تو کسی کمال پر ہونا چاہیئ' تمہاءا کمال ہیہ ہے کہ ایسی صورت بنا کرآؤ کہ میں تم کو نہ بہچان سکوں' جب رہ بھیں بدل کر آتا تو عالمگیر بہپان لیت بھی دھوکا نہ کھاتے ' دھوکا دے تو انعام ملنا تھہرا تھا۔ اتفاق سے عالمگیر کو سفر دکن در پیش ہوا' بہرو پید داڑھی بڑھا کر مقدس لوگوں کی صورت بنا کر راستہ بیس کی گاؤں بیس جابیٹا پجھروز کے بعد شہرت ہوگئ عالمگیر کی عادت تھی جہاں جاتے وہاں کے علاء اور فقراء سے ملتے ' جب وہاں بہنچ تو شہرت من کر اول وزیر کو بھیخ وزیر نے بچھ مسائل تصوف پو پھا سب کا جواب معقول دیا۔ بات بیتھی کہ اس وقت کے بہرو پٹے برفن کو حاصل کرتے تھے۔ وزیر نے عالمگیر سے آکر بہت تعریف کی' عالمگیر خود ملنے گئے بہت دیر تک برو پٹے برفن کو حاصل کرتے تھے۔ وزیر نے عالمگیر سے آکر بہت تعریف کی' عالمگیر خود ملنے گئے بہت دیر تک الات کو تکھو رہی ' عالمگیر بھھ گئے کہ شاہ صاحب کا مل خص بین ' چلتے وقت بزار اشر فیاں نذر چیش کئے۔ اس نے لات ماردی اور کہا تو اپنی طرح ہم کو بھی دنیا کا کتا خیال کرتا ہے۔ اس سے اور بھی بادشاہ کا اعتقاد بڑھا' واقبی استغنا عجیب چیز ہے' عالمگیر شیل واپس چلے آئے بیچھ بیچھ وہ بہرو پہیجھی پہنچا۔ عرض کیا' فداحضورکو سلامت رکھے لائے انعام دیے اور کہا وہ اشر فیاں کیوں نہ لیا اس سے بڑھ کر تھیں۔ کیا بیس تیرے سے والیس کے خلاف کے ایس کے خلاف کے اس نے کہا حضور اگر میں لیتا تو نقل سے کو تہیں ہوتی کیونکہ فقیری کا روپ تھالینا فقیری کی شان کے خلاف لیتا تھی اس نے کہا حضور اگر میں لیتا تو نقل سے کو تیاب دراری بھی ہو :عظمت بھی ہوادر محبت بھی ہو۔ نقل اس کو کہتے ہیں اگر نقل کررہے ہوتو پوری شکل بناؤ کہ تابعداری بھی ہو :عظمت بھی ہوادر محبت بھی ہو۔

دکایت:−

حضرت سید احمد رفاعی رحمة الله علیه کے اس واقعہ کو امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے ایک رسالہ میں حدیث کی طرح سلسلہ وار سند سے لکھا ہے کہ سید احمد رفاعی موضہ مبارک پرعرض کے السلام علیکم یاجدی (سلام عرض کرتا ہوں میں اے میرے جواب عطا ہوا وعیک السلام یا ولدی (وعلیکم السلام اے میرے یکی حضور سے جواب ملاجس کو تمام اہل محبد نے سنا۔سید احمد رفاعی پر وجد کا شدید غلبہ ہوا' بری ویر تک رورے رہے' شدت شوق میں عرض کئے' نا نا جان دور تھا تو اپنی روح کو حضور میں جھیج دیا کرتا تھا' وہ میری نائب بن کر زمین بوی کرتی تھی' اب جسم کو لایا ہوں' ذرا سیدھا ہاتھ بردھائے کہ اس کے بوسہ سے مشرف ہوں' فوراً سیدھا وست مبارک چک دمک سے قبرشریف سے نکلا' ہزاروں آدمیوں نے زیارت کی اور حضرت سید احمد رفاعی نے بوسہ ایک کا ورد میں سید احمد رفاعی نے کہ اس کے عرد مرے سال حاضر ہوئے تو عرض کئے کہ اگر لوگ بوچیں گے کہ تم زیارت کی اور حضرت سید احمد رفاعی نے کہ اگر لوگ بوچیں گے کہ تم زیارت کی اور حضرت سید احمد رفاعی نے کہ اگر لوگ بوچیں گے کہ تم زیارت کی اور حضرت سید احمد رفاعی نے کہ اگر لوگ بوچیں گے کہ تم زیارت کی اور حضرت سید احمد رفاعی نے کہ اگر لوگ بوچیں گے کہ تم زیارت کی کے تم زیارت کرے آئے تو کیا لے کر

ميلانام المناشيرية ابوالحنات يومبالند ثا تنشيري

آئے تو میں جواب میں کیا کہوں۔ قبرشریف ہے آواز آئی جس کوتمام حاضرین نے سنا'' تو یوں کہنا کہ ہم ہرطرح کی خیر و برکت لے کر آئے (فروع (سید احمد رفاعیؓ یعنی ولد) اصول (حضرت صبی الله علیہ وسلم یعنی جد) کے ماتھ جمع ہوئے اور بھی تو ساوات ہیں'ان کو میہ ہات کیوں حاصل نہ ہوئی۔ کمال اتباع' کمال محبت' کمال عظمت اس دولت کا سبب تھی۔

وَفِي ذَٰلِكَ فَلَيَتَنَافَسِ المُمَتَنَا فِسُونَ (اس میں ایک دوسرے پرسبقت کرنے والے ایک دوسرے پرسبقت کریں۔)

## خاتميه

نورمحری صلی اللہ علیہ وسلم جب سے کہ پیدا ہوا ہر وقت اور ہر مقام پر اپنی رحمتوں سے فیض یاب کرتا رہاس سے متعلقہ تفصیلات ابتداء کتاب سے بیان ہور ہے ہیں اس خاتمہ میں اس نور مبارک کی رحمتوں کے قیامت کلے مستفید کرتے رہنے یعنی حیات النبی ملی ہے گو ثابت کیا جاتا ہے ۔ضمنا استدلالاً ذیل کا مضمون بھی آ رہا ہے۔

گرشتہ انبیاء کیم السلام کے زمانہ میں جب بھی تعلیمات پیغمبر کا خلاف کیا جاتا تھا تو نوراً عذاب نازل ہوجاتا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافر مانی کے باوجود ہم عذاب سے کیوں محفوظ ہیں؟

صاحبو! آپ دیکھرے ہیں کہ زمانہ کا کیا رنگ ہے 'کونسا گناہ ہے جو کثرت سے نہیں ہور ہاہے وہ کوئی خدا کی نافر مانی ہے جو دل کھول کرنہیں کررہے ہیں' دنیا میں کس قدرظلم ہور ہاہے 'نشہ بازی کی پچھ حد بھی ہے۔

تاضح جب نصیحت کرتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں' الٹے اس کی ہنسی کی جاتی ہے نوح علیہ السلام کے قوم کی بھی یا میں تھیں۔ پھر کیوں طوفان نہیں آتا کیوں سب نہیں ڈ بود یے جاتے۔

غرور کی قدر کیا جار ہاہے۔ خدا کو بھولے ہوئے کیا ہم شرک میں مبتلائیں ہیں ہم بے فائدہ نکھے کام کس قدر کررہے ہیں۔ نام پر مررہے ہیں' نام کے واسطے کیا کیا کررہے ہیں' کس طرح روپیہ برباد ہور ہاہے۔ انصاف کا نام بھی باقی نہیں رہا' جس کو جا ہا پیٹ ڈالا' جس کو جا ہا لوٹ لی' اور مارڈ الا' کسی کا پچھ دینا ہوا'

دهمکایا' یا مارکر نکال دیا' زمین یا کوئی چیز احیجی معلوم ہوئی چیین لیا' کسی کی مجال نہیں کہ پچھ کہہ سکے' راستہ چلتی عورتوں کو چھیٹر تے ہیں پھر لطف ہیہ کہ اپنے کوسب سے احیجا سجھتے ہیں' یہی چالیں ھود علیہ السلام کے قوم کی تھیں تو اس قوم کی طرح کیوں اس وفت آندھی کا عذاب نہیں آتاوہ آندھی آدی جانور ہر چیز کو گزوں او پر اٹھا کر زمین پر پیک پیک کر کیوں نہیں مارڈ التی۔

ہر مجلس میں مسخرہ بن پھیل گیا ہے ہر وقت گالی زبان پر ہے۔ بد کاری' لواطت کی کثرت ہورہی ہے۔ محفل نثاط کے رقعہ تو آپ کو یاد ہی ہیں افسوس مسلمان لونڈوں کا ناچ دیکھتے ہیں' کیا یہ لوط علیہ السلام کے قوم کی چالیں نہیں ہیں۔ پھر کیوں بستیاں الٹ نہیں دیئے جاتے' کیوں پچھرنہیں برسائے جاتے۔

مال و یکھتے ہی کیا رال نہیں فیک رہی ہے' حلال وحرام کی تمیز باقی نہیں رہی' دعا بازی کا عام دستور ہو گیا ہے تاپ تول میں بہت کمی ہورہی ہے۔ کیا یہ شعیب علیہ السلام کے قوم کی چالیں نہیں ہیں' پھر کیوں زمین کو زلزلہ نہیں آتا کیوں آگئیں ہرسائی جاتی۔

کیا کوئی مالدار زکواۃ وے رہاہے' پھر کیوں قارون کی طرح زمین میں نہیں دھنسادیئے جاتے۔
قوم داؤد علیہ السلام ہفتہ کے روز کی عظمت نہیں کرتی 'ہفتہ کے روز ان کوشکار منع تھا مگر وہ شکار کھیلا کرتی تھی۔
جس طرح قوم داؤد کے لئے ہفتہ تبرک تھا مسلمانوں کے لئے جعہ ہے کیا مسلمانوں کے دل میں جعہ کی عظمت ہے' اور دنوں میں اور جمعہ کے دن میں پھوٹر ق کرتے ہیں' کیا جمعہ کے دن بغیر گناہ کے رہتے ہیں اور اس دن کو نے نیکیاں زیادہ کررہے ہیں بعض تو جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتے' کیا بیقوم داؤد علیہ السلام کے طرح نہیں ہیں تو پھر قوم داؤد کی طرح بندر' سور کیوں نہیں بنادیئے جاتے۔
تو پھر قوم داؤد کی طرح بندر' سور کیوں نہیں بنادیئے جاتے۔

غرض کہاں تک بیان کیاجائے 'خلاصہ بیہ ہے کہ اگلی امتوں کی سب باتیں اس امت میں جمع ہوگئ ہیں 'پھر اگلی امتوں کی طرح عذاب کیوں نہیں آتا عذاب نہ آنے کی وجہ بیہ ہے کہ:

> وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعِذِّبَهُمُ وَأَنْتَ فَيُهِمُ (پ٥ ٢ سوه الانفال) (آپ كي موت موئ أبيس عذاب نبيس دين كا)

اگر حضور الله نه ہوتے تو عذاب کو روکنے والی کونی چیز تھی' عذاب تو آئی جاتا مگر صرف حضور صبی القد علیہ وسم کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے ذرا کفار مکہ پر نظر ڈالئے میں نے جوعرض کیا بیرساری ہاتیں ان میں تھیں' اس کے سوایہ باتیں بھی کفار مکہ میں تھیں۔

وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (پ٩ع٣ صوره الانفال)

ایمانداروں کو مکہ شریف میں آنے سے روکتے تھے اگر بھی موقع مل گیا آ گئے تو سجدہ میں اونٹ کی اوجھڑی نمازی کے پیٹھ پر رکھ کرمنخری کرتے تھے۔

وَمَا كَانُواا وَلِياءَ هُ إِنَ آولِيا وَهُ إِلَّا الْمُتَّقُّونَ وَلَكِنَّ اَكُثَرَهُمَ لَآيَعُلَمُونَ

(پ٩ع٣ سوره الانفال)

وہ ظالم مکہ کے اہل نہیں ' مکہ کے اہل تو ایمان دار ہیں مگر وہ بے بچھ بچھ نہیں ' نمونہ کے طور پر کفار مکہ کے دو واقعہ ضدائے تعالیٰ خود سنا تا ہے ' اس سے آپ خود فیصلہ کر لیجئے ۔ جس قوم کی بیر کات ہوں ان پر کیوں نہ عذاب آئے۔ کعبہ شریف کے اس وقت کے مجاروں نے اپنے نفع کے لئے بیرسم جاری کی تھی کہ جو کعبہ شریف کا طواف کرے وہ اپنے کپڑوں میں رات دن گناہ کئے ہوں وہ طواف کے قابل نہیں اپنے کپڑوں سے طواف نہ کرے ' اس لئے کہ جن کپڑول میں رات دن گناہ کئے گئے ہوں وہ طواف کے قابل نہیں مجاور کعبہ کہتے ہتھ کہ ہمارے پاس کے کپڑے کرایہ سے لے کر پہن کر طواف کرو' ورنہ بر ہنہ طواف کرو' ہر دقت کون مجاور کو جہنے مرد وعورت نظے طواف کرتے تھے۔ اور منہ سے سیٹیاں ہاتھ سے تالیاں بجاتے جاتے' اس کو پین عبادت سیجھتے تھے۔

مسئله:-

سیٹیاں اور تالیاں بجانا مکروہ ہے۔

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنُتُمُ تَكُفُرُونَ (بِ٥ع موره الانفال)

وہ تو اس لائق تھے کہ ان پر عذاب اتار کر کہاجاتا اب چکھوعذاب کا مزہ 'بیرعذاب ہمارے جالوں کابدلہ

ہے گرحضور کی وجہ سے عذاب ان سے رکا ہوا ہے۔

ان کفار مکہ کی ایک اور بیہودہ حرکت اللہ تعالیٰ ساتا ہے۔

نضر بن حارث ایک سخت کا فرتھا' وہ ایران تک تجارت کے لئے جایا کرتا تھا وہاں سے رسم واسفندیار کے قصہ من کرآیا کرتا تھا۔

وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ الْيَاتُنَا قَالُوا قَدُ سَمِعُنَالُو نَشَآءُ لَقُلُنَا مِثُلَ هَذَا (پ٥٣ سوره الانفال) جب ان كے سامنے ہمارى آيتيں پڑھى جاتى ہيں تو نظر بن حارث وغيره كہتے ہيں بس بس سن لئے يہ بھى كچە مجزه ہے اگر ہم چاہيں تو ايسا ہى ہم بھى بنا سكتے ہيں۔

إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيْرُ ٱلْآوَلِيْنَ (بِ وَعُمُ سوره الانفال)

اس میں ہے کیا اگلوں کے قصے ہیں۔

ہم تو ان پراحسان کریں' نبی جھیجیں' کتاب دیں اور وہ اس کا بیہ بدلہ کریں' کیا اب بھی وہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں' ضرورعذاب آ جاتا' بے مائلگے آتا اور جب وہ خود منہ سے مائلگے۔

وَإِذْ قَالُوا لَّلَهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَالُحِقُّ مِنْ عِنُدِكَ فَامُطِرُعَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ

السَّمَآء أو تُتِنَا بِعَذابِ أليم (پ٩٥ مموره الانفال)

یہ کہتے ہیں اللی ! اگر بیقر آن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو اس کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر آسان سے پھر برسا' یا کوئی اور در دناک عذاب بھیج۔

جب وہ خود منہ سے مانگیں تو عذاب نہآنے کے لئے کونسی چیز روکنے والی ہے۔

عذاب سے روکنے والی چیز بیہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبَهُمُ وَآنُتَ فِيهُمُ (پ٥ع موره الانفال) (آپ ك موت موئ عذاب كيما آئك كا) ميلانام البوبحمة سيومبولله ثاتة بنايات

ان کی شوخ چشی اور بڑھ بڑھ کر ہاتیں بنانے ہے بھی کے عذاب آ جاتا مگر پیارے نبی آپ کے موجود ہوتے ہوئے کیسے ان پر عذاب کریں کیونکہ

> وَمَا ارسُلُنْكَ اِلْارَحُمَةَ لِللَّالَمِينَ (پ ١٥ ٤ سره الانياء) تام جہاں كے لئے آپ رحت بناكر بيج كے بيں اس لئے آپ فرماتے بيں۔ آنا رَحُمةٌ مُهُدَاةٌ

میں ایک رحمت ہوں جو خدا کی طرف سے بطور ہدیہ کے بھیجا گیا ہوں رحمت کے ہوتے ہوئے کیے عذاب آئے 'آج سے نہیں پیارے نی 'آپ ازل سے رحمت عالم ہیں۔ تمام عالم کا وجود آپ کی برکت سے ہوا۔ آپ کور کے شعاعوں کی برکت سے تمام عالم کا مادہ بنا بیارے نبی آپ پر سے دل و جان قربان ' میثاق کا واقعہ ہم کو یاد ہے 'جب خدائے تعالی نے سب مخلوق سے پوچھا الکسٹ بر آب کُم سب کے سب آپ ہی کے چرہ مبادک کو شکتے گئے دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں سب سے پہلے حضور ہی فرمائے" بلی ' بے شک آپ ہمارے بروردگار ہیں آپ کی اقتد اکر کے سب نے '' بلی ' ہائے سیسی رحمت تھی آپ کی ورنہ سب اسی وقت برباد ہوجاتے کیوں بیارے نبی! آپ کا فورکشتی میں نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے پہتی۔

حضرت نوح آدم ٹانی ہیں' سارا عالم حضرت نوح کی اولاد ہے اس لئے بھی تو آپ رحمت عالم ہیں۔ انسان تو انسان کشتی ہیں تمام جانور بھی تو تھے اس دفت کے تمام جانور' کشتی کے جانوروں کی اولاد ہیں۔ اس لئے تمام عالم کے جانوروں کے لئے آپ رحمت ہیں۔

کثرت سے پنیمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپ کی اولاد بھی کثرت سے موجود ہے' حضرت ابراہیم کا فیض ایک عالم کو پہنچا' اور حضرت ابراہیم کونمرود کی آگ ہے کس نے بچایا' پیارے نبی! آپ ہی کی رحمت کا صدقہ تھا۔ آپ ہی کے نور کی برکت تھی۔

حضرت آدم علیہ السلام عمر بھرروتے تو توبہ قبول نہ ہوتی اور نہ حضرت حواعلیہا السلام سے ملتے نہ اولا وہوتی نہ عالم بستا۔ آپ ہی کے نام کی برکت ہے آپ ہی کی رحمت ہے اس لحاظ سے بھی آپ عالم کیلئے رحمت ہیں۔ آپ کے چیا حضرت عباس رضی الله عنہ نے آپ کی شان میں سے فرمایا۔

مِنُ قَبُلِهَا طِبُتَ فِی الظِّلَالِ وَفِی مُستَسودَعِ حِیْنَ یُخُصَفُ الُورَقُ مِنْ قَبُلِهَا طِبُتَ فِی الظِّلَالِ وَفِی مُستَسودَعِ حِیْنَ یُخُصَفُ الُورَقُ قَبُل ازی ایے زمانہ (ازل) میں جَبَد عریانی کی وجہ سے ہوں سے جسم وُھانکا جارہا تھا آپ جنت میں سایوں کے میخ وُش وخرم منے۔

ثُمَّةً هَبَهُ طَتُ البِلادَ لَا بَشَر" آنُدل وَلَا مُنضُغَة" وَلَا عَلَقُ پجروہاں سے آپ کا نزول اجلال ایس حالت میں ہوا کہ نہ تو آپ کواس وقت بشر کہا جاسکتا تھا نہ گوشت کا کلزا اور نہ خون کا لوتھڑا

بَلُ نُطُفَة" تَرُكَبُ السَّفِيُنَ وَقَدُ الْسَجِم نَسُراً وَ آهَلَهُ الْغَرَقُ لَلْمَ بِلَى يُطُفَة " تَرُكَبُ السَّفِيُنَ وَقَدُ الْسَجِم نَسُراً وَ آهَلَهُ الْغَرَقُ لَلْمَ بِكُهُ بِكُهُ بِهُ اللّهُ بِشَكَل نَطْفُهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

· تَنُقُلُ مِنْ صَالَبِ إِلَى رَحِمِ إِذَا مَضَى عَالَم بَدَا طَبَقُ مِن جَالَم بَدَا طَبَقُ مِن جَبِ وَمِي ال

وَرَدتَّ نَارَ الْخَلِيُلِ مُكُتَّتِمًا فِي صُلْبِهِ آنُتَ كَيْفَ يُحُتَّرِقُ عُرِاللَّهُ عَلَى صُلْبِهِ آنُتَ كَيْفَ يُحُتَّرِقُ عُرَاتُنَ عُرود بِرَآبِ جُلوه آگ سے كيے جل سكتے تھے۔ عَجَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَ آنُتَ لِمَا وَلِدُتَ آشُرَقَتِ الْآرُضُ وَضَاءَ تُ بِسنُورِكَ الْا فُقَ الرجب آپ منعته وجود پرتشريف فرما موئة آپ سے زمین اور آسان منور موگئے۔

ميلاد نام المناشية برالله ثأنته بركا

فَنَحُنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيَاءِ وفِي النُّورِ لِسُبُلِ الرَّ شَادِ نَحْتَرِقُ پِي، السَّبُلِ الرَّ شَادِ نَحْتَرِقُ پِي، اب بم اس روثن اورنور ميں رشد و ہدايت كى رائيں طے كرد ہے ہيں۔

بیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم بی بھی تو آپ کی رحمت ہے کہ جوکوئی آپ کی امت میں ہے ایک نیکی کرے' اس کو کم ہے کم دس گنا ثواب ضرور ملے گا'اگرزیادہ خلوص ہوتو سات سوتک بلکہ اس سے بھی زیادہ۔

کیا یہ آپ کی رحمت نہیں ہے کہ کا فر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو گزشتہ نیکیاں مضاعف ہوکر ملتے ہیں۔ سیبھی تو آپ کی رحمت ہے اس امت پر پچھلی امتوں کے سخت احکام نازل نہیں ہوئے کہ مجرم جان دئے تک تو بہ قبول نہیں ہوتی تھی' کیڑا نا پاک ہوجائے تو بجز کترنے کے پاک نہیں ہوتا تھا۔اب احکام ایسے آسان کہ پچھ دفت بی نہیں۔

کفار ابدالآباد ووزخ میں رہیں گےان کے لئے آپ رحمت کیے

اگر کسی شخص کوقید با مشقت ہو'اس کو کسی کی سفارش سے سردہ قید ہوجائے تو یہ بھی احسان ہے یا نہیں۔

کفار کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے' ابدالآباد میں تو کمی نہیں ہوگی' گرکیفیت عذاب میں تو کمی نہیں ہوگی' گرکیفیت عذاب میں تو کمی نہیں ہوگی' گرکیفیت عذاب میں تخفیف ہوگی جائے گا جو تا پہنایا جا کر صرف آگ کا جو تا پہنایا جا کے گا اس کا خراجہ کا گا یہ فَلَا یُخَفّف عَنْهُمُ الْعَذَابُ (پ ای واسورہ البقرہ) کے گا الف نہیں' عذاب کی ایک حد قائم ہونے کے بعد پھر شفاعت سے تخفیف ہوگی۔

یہ بھی رحمت عالم کاصدقہ ہے کہ وہ سخت سخت عذاب جواگلی قوموں پر آئے تھے اس امت پر ہے خواہ کافر ہوں یامسلمان ٹل گئے ۔ میبھی رحمت عالم کا صدقہ ہے ۔ گناہ کر کے پھر عافیت میں ہیں۔

جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کیلئے رحمت ہیں یہاں تک کہ کفار کے لئے بھی رحمت ہیں دنیا میں مجھی اور آخرت میں بھی اس لئے اب تو بیہ کہنے کو جی جا ہتا ہے۔

> آپ کے دوست کیے محروم رہیں گے جب آپ کے مثمن آپ کی رحمت سے نفع اٹھار ہے ہیں۔

دوستال را کجا کنی محروم تو که بادشمنا*ل نظر*داری

اور ریبھی کہنے کو جی چاہتا ہے۔

نماند بعصیاں کسی درگرو : عنا ہوں کے سبب کوئی گرفتار نہیں رہے گا

کہ دار دچنیں سید پیشرو : اسلئے آپ جیسے سردار راہ دکھانے والے ہیں۔

طوبي لنا معشر الاسلام أن لنا : مبارك بوتم كوا \_ مسلمانون كي جماعت الله كعتايت

من العناية ركنا غير منهدم : سے بم كوايسا وسيله ملا ہے جو بھى منہدم ہونے والانہيں ہے۔

رحمت عامہ کے سوامسلمانوں پرحضور کی رحمت خاصہ بھی ہے۔ بالمومنین رؤف رحیم جسکا ثمرہ ہے رضائے حق' قرب حق' نجات ابدی جو خاص مسلمانوں کو عطا فر مائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں آپ کے ہوئے ہوئے کیسے عذاب آئے اللہ دے شان عالی حضور کی اللہ کوآپ کی کیا عزت ہے ایک عقلی بات ہے اس پرغور فرمائے مصور کی اللہ کوآپ کی کیا عزت ہے ایک عقلی بات ہے اس پرغور فرمائے کسی قوم پر جب بھی عذاب آیا ہے تو نبی کواس قوم سے علحہ ہ کرلیا گیا ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام دنیا کے نبی جیں تو آپ کو دنیا سے کیسے عبحہ ہ کریں۔ نہ آپ علحہ ہ ہو سکتے اور نہ عذاب آسکتا ہے۔

آپ کوشبہ ہور ہا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہوجانے سے آپ دنیا سے علی دہ ہوجاتے ہیں پھر عذاب آ جانا چاہیئے۔ صاحبو! بات ہیں کہ حضرت کا دنیا سے جانا ہمارے جیسا جانا نہیں 'حضور کاجسم تو دنیا میں رہے گا اور حضرت حیات النبی ہیں آپ زندہ ہیں صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل فرمائے ہیں۔

اس واسطے حضرت امام مالک رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قبر کی زیارت کیا کہنا مکروہ ہے اس لئے کہ قبر تو ہوتی ہے مردہ کی مضرت زندہ ہیں بلکہ بید کہنا چاہئے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت کیا 'کیونکہ حضرت زندہ ہیں۔

ٹابت ہے کہ نبی کے جسم کومٹی نہیں کھاتی ' مروہ کے جسم کو کھاتی ہے نہ کہ زندہ کے مروہ کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں' حضرت کی بیبیوں سے نکاح ناجائز ہے' اس لے کہ آپ زندہ ہیں' مردہ کی میراث بٹتی ہے' حضرت ک میراث باٹانا جائز'اں پر حدیث ہاں گئے آپ زندہ ہیں۔ ابی حضرت تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تو زندہ تھے۔ كُنْتَ نَبّيّا وَالْدَمُ بَيْنَ الرُّوحُ والُجَسَدُ

ر میں اس وقت نبی تفا جبکه آ دم علیه السلام کی روح ابھی جسد میں نہیں گئی تھی )

آپ کی حیات ہی ساری مخلوق کی حیات ہے'اس لئے اس حیات کی خداخودسم کھا تاہے' لَعُمُرَكَ (آپ کی زندگی کی شم)

یوں تو ہر چیز آپ کی نرائی ہے اور خدائے تعالیٰ کے پاس محرّم ہے والعصر (آپ کے زمانے کی تم)

لا اُقُسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَآنُتَ حِلٌ ' بِهٰذَا الْبَلَدِ

(قتم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں)

آپ کی ایسی زندگی ہے کہ آپ سینکڑوں دلوں کو زندہ کردئے۔ آپ کی مثال بارش کی جیسی ہے۔ التیات ' پڑھے تو حضور کا زندہ ہونا نمازی کے سامنے جلوہ فرمانا پیش نظر ہوگا۔

اَلسَّلَامُ عَلَيُكَ اَيُّهَاالنَّبِّي وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

مديث:-

جودرودعوام پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں کوئی دل جلا پڑھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اسلئے کہ آپ زندہ ہیں۔

الغرض کچھ ہی ہوآپ کے کلمہ پڑھنے والے کہیں ہوں آپ کے قدموں کے تلے ہیں' کیا یہ چندمیدان اور سمندر کی لہریں' درختوں کے آڑ' پہاڑوں کا آسرا' تڑپنے والے دلوں کو بے قرار جانوں کو' صاحب مدید کے جمال سے روک سکتے ہیں' استغفر للدوریا کو کیا حباب چھپا سکتا ہے آفتاب کو ذرہ اڑ ہو سکتے ہیں۔ غرض آپ حیات النبی ہیں آپ و نیا ہیں رہیں یا ندر ہیں' ہم عذاب سے امان میں ہیں۔ آپ تو آپ ۔ آپ کا ذکر بھی عذاب سے امان میں ہیں۔

ىكايت:-

ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے گاؤں میں طاعون تھا' ان دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ایک کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کوئی حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ طاعونی اموات کا نہیں سناجا تا تھا اور جس روز وہ ناغہ ہوتا تھا اس روز دوجا راموات سننے میں آئی تھیں' ابتداء میں تو میں اس کو اتفاق پر محمول کیا لیکن کی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے' آخر میں نے یہ الترزام کیا کہ روز انہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا۔

حضرت صلی الله علیہ وسلم کے وفات کے وقت حضرت جرئیل علیہ السلام آئے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح آپ کے جسد اطہر کو بھی عرش پر لے جانے کا مڑوہ لائے۔حضرت صلی الله علیہ وسلم فرمائے میری امت کے جسد کہاں وفن ہوں مے ۔حضرت ارشاد فرمائے جرئیل فرمائے وہ تو زمین میں ہی وفن ہوں مے ۔حضرت ارشاد فرمائے جرئیل! خدائے تعالی سے عرض کرو جہاں میری امت رہے گی میں بھی وہیں رہنا چاہتا ہوں تا کہ میری امت عذاب سے محفوظ رہے اس لئے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ مَا كَانَ اللّهُ لِيُعَدِّ بَهُمُ وَافْتَ فِيهُم (آپ کے عداللہ اللہ اللہ اللہ علی منتا نہیں عذاب میں منتا نہیں کرے گا)

مسلمانو! مرنے سے گھراؤمت کہ یہ کا چاندساری زمین روش کردیا ہے 'قبر میں آرام و چین ہی ہے گر کوتعلق پیدا کر کے چلو' تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف قدم ہوی کے وقت شرمندگی نہ ہو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے مجے تو عرش اعظم قدموں سے لیٹا اور عرض کیا حضور! آپ تو چلے کچھ بچھ کو بھی آپ سے حصہ ملنا چاہیئے۔ اور فرشتے بھی گزارش کرنے گئے' حضور تو چلے ہماری تسلی کا پچھ سامان کرتے جائے۔ حضور کی ذات سے پچھ حصہ ملنا چاہیئے ۔ اوھر مومونوں کی ارواح عرض کرنے گئے حضور کہیں عرش اعظم کے ہی نہ ہوجا کیں ہم کو نہ بھولیں۔ خدائے تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوا' بیارے نبی اپنے نور سے چے حصہ عرش کو دہجئے تا کہ وہ اس سے برکت المسلان المسلان المعرف المسلم المسلم

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَانَتَ فِيُهِم (آپ ك بوت بوئ الله أبيس عذاب بيس دے گا)

(۱) جامیا واقفِ دم باش عزیزال رفتند فکرِ عقبی مکن آخر که تو ہم مہمانی

از طفیلِ خواجگان نقشبند کارِ دنیا عاقبت محمود باد

(1) " حضرت جامی رحمۃ اللہ اپنے نفس سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے جاتی اپنی عارضی اور فنا ہوجانے والی زندگی کو پیچان" کہ سارے دوست احباب تو گزر بچکے۔ آخرت کی فکر کر کہ تو بھی یہاں مہمان ہی تو ہے۔ (2) خواجگان نقشبند کے صدیے اور واسطے سے دنیا کے تمام امور کا انجام بہتر ہو۔

•••••

ميلاد نام الدنام و المعامن و المعامن

## شجرهٔ حضرات نقشبندیه رضی الله عنهم اجمعین

## يافتاح

## بني ألله التج التحيير

| شفيح المذنبين رحمة للعالمين حضرت محمر رسول التدصلي التدعليه وآله واصحابه وسلم | البى بحرمت |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| خليفهُ رسول عليلية حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنهُ                      | البى بحرمت |
| مصاحب رسول التدحفرت سلمان فارى رضى التدنعالي عنهٔ                             | البى بحرمت |
| حضرت امام قاسم بن محمر بن ابي بكر رضى الله تعالى عنهٔ                         | الهى بحرمت |
| امام جمام حضرت امام جعفرصا دق رضى الله تعالى عنهٔ                             | البى بحرمت |
| سلطان العارفين قطب العاشقين حضرت خواجه بإيزيد بسطامي رحمة اللدعليه            | البى بحرمت |
| حضرت خواجه البحسن خرقانى رحمة الله عليه                                       | البي بحرمت |
| حضرت خواجه ابوالقاسم كوركاني رحمة الله عليه                                   | البى بحرمت |
| حضرت ابوعلى فارمدي رحمة الثدعليه                                              | اللى بحرمت |
| حضرت خواجه ابو بوسف بمداني رحمة الله عليه                                     | البى بحرمت |
| حضرت خواجه جهال حضرت خواجه عبدالخالق غجد داني رحمة اللدعليه                   | الهى بحرمت |
| حضرت خواجه ممولانا محمد عارف ريوگري رحمة الله عليه                            | الهي بحرمت |
| حضرت خواجه مولا نامحمود انجير فغنوي رحمة الله عليه                            | الهي بحرمت |
| حضرت خواجه عزيزان على راميتني رحمة الله عليه                                  | الهی بحرمت |
| حضرت خواجه محمد باباساسي رحمة الله عليه                                       | البی بحرمت |
| حضرت سيدانسادات حضرت خواجه امير كلال الهى رحمة الله عليه                      | البى بحرمت |
| حضرت خواجه خواجگان بيرپيرال مام الطريقت حضرت خواجه بهاؤالدين نقشبنا           | اللي برمت  |

سلادنام الدعام المسترع بدالله ثأنت بندي المسترع بدالله ثأنت بندي

| الفضرت ابوالحنا سيومه الله شأنقش بذي                                                     | سيسلاد نامس |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| حضرت خواجه علاؤ الدين عطار رحمة الله عليه                                                | البی بحرمت  |
| حضرت خواجه محمر يعقوب حرخي رحمة الله عليه                                                | اللي بحرمت  |
| حضرت خواجه ناصراليدين عبيدالله احرار رحمة الله عليه                                      | البى بحرمت  |
| حضرت خواجه محمد شرف الدين زامدرحمة الله عليه                                             | البى بحرمت  |
| حضرت خواجه محمد دروليش رحمة الله عليه                                                    | البى بحرمت  |
| حضرت خواجه مولانا خواجكي محمد امكنكي رحمة الله عليه                                      | البی بحرمت  |
| حضرت خواجه خواج كان حضرت خواجه محمر باقى بالله رحمة الله عليه                            | البى بحرمت  |
| حضرت محبوب صدانى امام ربانى مجدد الف ثانى امام الطريقت حضرت فينخ احمد فاروق              | البى بحرمت  |
| مرہندی رحمة الله علیه                                                                    |             |
| عروة الموثقي حضرت خواجه محمر معصوم رحمة الله عليه                                        | البى بحرمت  |
| حفنرت ايثان حضرت يثيخ سيف الدين رحمة الله عليه                                           | الهی برمت   |
| حضرت حافظ محمحسن رحمة اللدعليه                                                           | البى بحرمت  |
| حضرت سيدالسادات حضرت سيدنورمحمه بدايوني رحمة التدعليه                                    | البى بحرمت  |
| حضرت شمس الدين حبيب الله عارف بالله قيوم زمال قطب جهال حضرت مرزا مظهر جان                | البی بحرمت  |
| جانال رحمة الله عليه                                                                     |             |
| قطب الاقطاب فردالافراد حضرت شاه عبدالله المعروف به غلام على شاه رحمة الله عليه           | البي بحرمت  |
| فينخ وامل مرشدكامل عارف بالله حضرت شاه سعد الله رحمة الله عليه                           | البي بحرمت  |
| فينخ ونت قطب دوران عارف بالله حضرت سيدمحمه بإوشاه بخاري رحمة الله عليه                   | البى بحرمت  |
| جميع حعنرات نقشبنديه برفقيرا بوالحسنات سيدعبداللدرحم فرماوعا قبتش بخير كردال بحرمة النبي | البي بحرمت  |
| وآله والامجاديه                                                                          |             |
|                                                                                          |             |

امالعد ......ا

ورطريقه عاليه نقشبنديه بيعت نموده واخل محفل كردانيدم حق سجائه تعالى

.....مذكور رااز فيوضات مرشدان حظ وافر و نصيب

متكاثر مع استقامت شريعت عطا فرماء

آمين يَارَبُ الْعَالَمِيُن وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجُمَعِيْن بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

شَجْرَهُ حَصْرَات قادر بيرضى الله عنهم الجمعين يا فناح ذِكُرُ الْمَوُلِي مِنِ كُلِّ آوُلِي بِنِهْ إِلَيْهُ إِلَيْهِ الْمَحْ الْحَالِي

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِى آرُسَلَ رَسُولًا يَّهُدِى إلى طَرِيُقِ الْإِيُمَانِ لِلْعَالَمِينَ وَ صَيَّرَهُ وَسِيلَةً مَرُضِيَّةً لِلُوصُولِ إلى صِرَاطِ النَّجَاةِ وَالْيَقِينِ وَ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ آفُضَلِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِالْمُرُسَلِينَ حَبِيبٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ نِ المُصُطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصَحَابِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَصَحَابِهِ وَسَلَّمَ.

آمَّابَعُد! فَهٰذِهِ شَجَرَةٌ قَادَرِيَّةٌ مَنُ تَوَسَّل بِهَا وَصَلَ اِلَى الْمَرآمِ البي بعجز وانكسارعبرك الضعيف ابوالحسنات سيدعبدالله شاه كان الله له

الهی بحرمت رازونیاز حضرت سید محمد پادشاه بخاری قدش سرهٔ الهی بحرمت رازونیاز حضرت سید خواجه احمد بخاری قدس سرهٔ

(ميلادنام) الفضرت الوالحنات يوعبدالله ثأنقش أ الهي بحرمت رازونياز حضرت سيدحسين بخاري قدس سرهٔ اللى بحرمت رازونياز حضرت سيدمحي الدين بإدشاه بخاري قدس سرؤ الهي بحرمت رازونياز حضرت سيدعلى بخاري قدس سره البي بحرمت رازونياز حضرت سيدفريدالدين بخاري قدس سرؤ اللي بحرمت رازونياز حضرت سيدعلى صوفى بخارى قدس سرهٔ البي بحمت رازونياز حضرت شيخ فريدالدين صوفي قدس سرؤ البي بحرمت رازونياز فينخ الثيوخ حضرت يننخ على صوفي قدس سره الهي بحرمت رازونياز حضرت سلطان العارفين قطب العاشقين سيدشاه عبداللطيف قادري لاأبالي قدس سرهٔ البي بحرمت رازونياز حضرت شيخ احمد بن شيخ محمدالحموي قدس سره البي بحرمت رازونياز حضرت ثينح محمد بن ثينخ قاسم قدس سرؤ للى بحرمت رازونياز حضرت شيخ قاسم بن شيخ عبدالباسط قدس سرؤ الهي بحرمت رازونياز حضرت شيخ عبدالباسط بن شيخ شهاب الدين ابي العباس احمدقدس سرؤ الهي بحرمت رازونياز حضرت شيخ شهاب الدين ابي العباس احمد بن شيخ بدرالدين حسن قدس سرهٔ الهي بحرمت رازونياز حضرت شيخ بدرالدين بن شيخ علاؤالدين على قدس سرؤ الهي بحرمت رازونياز حضرت شيخ علاؤالدين على بن شيخ سمس الدين محمد قدس سرؤ رازونياز حضرت شخشم الدين محمربن شخ شرف الدين ليحيٰ قدس سرهٔ الهي بحرمت الهي بحرمت رازونياز حضرت شخ شرف الدين يحييٰ بن شخ شهاب الدين احمد قدس سرهٔ الهى بحرمت رازونياز حضرت شخ شهاب الدين احمد بن شخ عماد الدين ابي صالح نصر قدس سرهٔ البي بحرمت رازونياز حضرت شيخ عمادالدين ابي صالح نفر بن شيخ تاج الدين ابو بكرعبدالرزاق قدس سرؤ

اللى بحرمت رازونياز حضرت تاج الدين ابو بكرعبدالرزاق بن شيح عبدالقادر جيلاني قدس سرؤ

الفضرت ابوالحنات والمنات المنات المنات والمنات الهي بحرمت – راز و نياز – حضرت غو شِ صمداني محبوب سبحاني ﷺ عبدالقادر جيلاني رضي الله عنهٔ الهي بحرمت رازونياز حضرت شيخ ابوسعيد المبارك المحز ومي قدس سرؤ البي بحرمت رازونياز حضرت شيخ ابوالحن على بن محمد بن يوسف القرشي الهذكياري قدس سرؤ الهی بحرمت رازونیاز حضرت شیخ ابوالفرح طرطوی قدس سرهٔ الهی بحرمت رازونیاز حضرت شیخ ابوبفضل عبدالواحد بن عبدالعزیز التمیمی قدس سرهٔ الهي بحرمت رازونياز حضرت شيخ ابوبكرعبداللشبلي قدس سرؤ الهي بحرمت اراز ونياز حضرت سيدالطا كفه حضرت يشح ابوالقاسم جنيد بغدادي قدس سرؤ البي بحرمت رازونياز حضرت شيح عبداللدسري سقطي قدس سرؤ الهي بحرمت رازونياز حضرت يشخ معروف كرخي قدس سره البي بحرمت رازونياز حضرت شيخ داؤد طائي قدس سرؤ الهي بحرمت رازونياز حضرت شيخ حبيب عجمي قدس سرؤ الهي بحرمت – رازو نياز – حضرت شيخ اجل مرشد اكمل حضرت شيخ حسن بصري قدس سرهٔ البي بحرمت للمازونياز حضرت اميرالمونين امام المشارق والمغارب اسدالله الغالب على ابن ابي طالب كرم الله وجههٔ

اللى بحرمت رازونياز حضرت امير المؤنين المم المشارق والمغارب اسد التدالغالب على ابن الى طالب كرم التدوج واللى بحرمت رازونياز سَيِّدُ الْاولِيُنَ وَ الْآخِرِيُنَ اَفُضَلُ الْآنُبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ خَاتَمُ النَّبِيِيْنَ شَفِيعُ اللَّهُ بَحْرَيُنَ اَفُضَلُ الْآنُبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ خَاتَمُ النَّبِيِيْنَ شَفِيعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ الشَّمَ تسليماً مباركاً كثيراً كثيراً.

بیعت وارادت ....... قادری

درین سلسله قادر به عالیه مقبول و پذیر باد-

الهى بحرمت جميع حضرات قادريه رحمة الله تعالى عليهم اجمعين بر......................قادرى رحم فرما و عاقبتش بخيرگردال واز فيوض مرشدال حظِ وافر ونصيبِ مت كاثر مع استقامتِ شريعت عطافرها - آميس آميس آمين برحمتك ياارحم الداحيم -

•••☆☆☆•••

# Talib E Dua محمد عامر على قادرى ابن محمد عضمت الدين قادرى صاحب

